# نىرنگ دىكى پانچوسى بىشكش



يوسف بجت

نیزنگ ادب پیبلکت نز 304/9/3 - 4-4 مدلیق نگر ٔ مشرآماد حیدرآباد . 48

#### جمله حقوق برحقي مصنف محفوظ

نام کتاب:" گونکی دعب" مشاع : یوسف یکتآ — سن اشاعت: ۲۰ ۱۹۹۶

نتدار ؛ ٥٠٠ ريانچسور

ترسیب و ترنین: شاغل اربیب ایم کے معدد بزم عبرت سکندرا با

سرورق : محدربشير الدمين

طباعت : اعجاد پر نمنگ برلس مجھتہ بازاد کو حیدرآ باد ۲ قیمت : ۵۶ روپے (عام خریداروں کے لئے) قیمت : ۵۵ ر (لائبر مریوں کے لئے)

یه کتاب آندهرا پردلیش اردو اکا دمی حب رآناد کی مالی اعانت سے سشائع ہوئی ہے

#### سلنے کے پیٹے

- مصنف : مكان نمبر ٢٦/٦٤ و، بركاستم نكر (دورو حيدرآباد ايربيد) سكندا بالم
  - ایم ای عربزا جمیری میکادمل بیرادانز کارز مقل اکرمول کانداکاد
  - نيرنگ دب بيليگ ننر عراي ( 304/9/2 4-1 مشيراً باد عيدراياد -48

# انتساب

این بیاری والدہ محرمہ کے نام جن کی شفقیں اب بھی سایہ فکن ہیں

يوسف كيت

میں اپنی اس تھنیف کو محرّم المقام عالی جناب الحاج مسعود عابد عبدالقادر سیطھ اردو کے مشیدان شہر سکندرابادی ممتاز و مخیر شخصیت کی نذر کر تا ہوں

جن کے بہلو میں ایک وردمندول دھر کما ہے اوران کیسیے پایان شفقت برے شامل مال ہے

به پوسف مکیت

# نقوش اظهار

میرے اس مجو تم کلام میں بیث کردہ بیری یہ نظیں عزیں اور قطعات بیرے اظہار ا کے دھندلے نقوش ہیں جو بینے جذبوں کی ترجان کیلئے صفح قرطاس پر لفظول کی صورت میں اُتر آئے ہیں۔

رلوسف بيكت مالوسف بيكت

|      | *                                                    |
|------|------------------------------------------------------|
|      | فهرست                                                |
|      |                                                      |
| Ħ    |                                                      |
| E4.  | دبیباچ به محسن جلگانوی                               |
| 10   | جناب يوسف يكتأ . شاغل ديب مي ك                       |
| tr . | گُونگی دعا کے سٹاع یہ شمر نمون آ                     |
| 10   | حِناب يوسف كيتا ك ندرآ كا دى ۔ محمد ثبنا اللَّه ثاني |
| ۳.   | اينا بيان مصنف                                       |
| •    |                                                      |
| سوسم | بارگاهِ رسالت مُصِين بين بنعتين                      |
| ٣٣   | ان كا دامن نرجيو لے جائے تامت سوجا                   |
| ra   | نام احمد حویبالا ہے۔                                 |
| ۲۷   | میرے کہ قامرے سرکا اُلکا دبیار بوجائے ۔              |
| ٣2   | سرکار کامرے مٹرا اعلی مقام ہے۔                       |
| -    |                                                      |
| 11   | بيار مديينه مبول يارب تو شفا دينا .                  |
| 29   | لغ <i>ت سشرلف</i> م                                  |
| ٨,   | تیرے دینے کے بڑے ہاتھ ہی دینے والے .                 |
| 4    | نظين                                                 |
| ` '  |                                                      |

|             | 4                                     |                        |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 44          |                                       | المتعامغز العبادات     |
| الماني ا    |                                       | دورحاعز                |
| 44          |                                       | شخليق كاكرب            |
| 50          |                                       | گونگي دعسا             |
| ۲ ۲         |                                       | فتحمنين                |
| <b>5</b> /2 |                                       | موست کی چیساؤں         |
| ·<br>(4     |                                       | لؤيد                   |
| ۵۰          |                                       | لببت                   |
| ar          |                                       | ترغبيب                 |
| ٥٣          |                                       | مثايره                 |
| 40          |                                       | ابستعلول كاناج نه موگا |
| <b>64</b>   |                                       | ﴿ قطعات                |
| 64          | عيدقرمان                              | لبيك ٥٤                |
| 7.          | زخم دنیا                              | عظمتِ وطن ۵۹           |
| 47          | دستمن حاب                             | له ومجعاك عبلين ١      |
| 40          | داغ ول                                | نېس معلوم              |
| 77          | امتمأم خزال                           | شغل صبح ومسا مه        |
| 41          | داه برابیت                            | خرابی قسمت ۲۲          |
| ۷٠          | متررجايش القلاسي                      | دِل تِي عِن عِن مِن    |
| 41          | ملا <i>ل خولفبورت</i>                 | قطع اربغ ولادت ال      |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |
|             |                                       |                        |

|              | •                                    |
|--------------|--------------------------------------|
| 44           | غذلبيات                              |
| 41           | بنار م سے كيول ليے كلے كا بار مجھے . |
| 20           | اب ارزوسے الی کہ وہ مقام آئے ۔       |
| 24           | ته کلوں میں ہے وہ شگفتگی             |
| 44           | كب سيمنتظر بي بم ابنا جام تعلكات.    |
| 4            | کے اسے وہ زامنے وخم کے کشیدا یا ۔۔۔۔ |
| <b>^</b> •   | محسى كى تتمتّاكيمُ مبار ہا مہوں .    |
| Al           | بے وفا بھے کو بیسار کرتا ہوں ۔       |
| AT           | دل ناتوال كو دكھا نے سے حاصل         |
| Am           | أدُهر جو مُدهلُكا إِنْ كَا أَنْجِل   |
| 15           | بدلاسين يول رنگ عالم                 |
| 10           | يهي كهه ريي سي كسي كى جواني          |
| 17           | رک دید میں سمارے ہوتم                |
| A4           | گزارنی ہیں زبیت کی!                  |
| <b>**</b> ** | دوستخا کیاہے دہمتی کیاہے             |
| A9           | بيران طريقت سے بلے بات ہوئی ہے .     |
| 9.           | بے تاب ول کا ہم شکوہ                 |
| 91           | ا داب محبت کے اقربان                 |
| 91           | بانظ کیں ہم اگرغم انساں ۔            |
| 98           | در دار کا جهال بن تفکاندسید آج کل    |
|              | •                                    |

|      | 1                                           |
|------|---------------------------------------------|
| 95   | بحقه جنرب دل ازمانے کی خاطریہ               |
| 90   | كب تك يرتفذير كانشكوه به                    |
| 97   | ظلمتوں میں سے ہرسوبیٹر                      |
| 91   | کٹ گئے ہم سر معفل تو… ب                     |
| 99   | حس ازار میں مکتا ہے کتا بی <i>س کی طرح</i>  |
| 100  | طری خراب ہے دیا طرے حراب ہیں لوگ            |
| 1-1  | جین میں کینے نہ آئی بہار برمول سے           |
| 1-1  | ہے لیج می پرجی یا پاکہ '                    |
| ما-ا | اور ذکر شبتال ہوتاہے ۔                      |
| 1-0  | قدم قدم پرگرا بول نتهی بیارا بول.           |
| 1-0  | غم دے کے خوش کینے کو تیار ہیں ہول.          |
| 1-7  | آپ کے توکیا کہتے آپ تو ہی برجائی .          |
| 1-4  | بین کہیں رہنے والم اور کہیں رفق دسرور       |
| 1.7  | وه غربيب الدياد لمسيرين                     |
| 1.9  | جو لیے ہیں انہیں ہے ابرو بنیں کرتے۔         |
| 11-  | كييريه روزوت م كساقي.                       |
| 111  | اہل دل اہل فن اہلِ تڑوست کے۔                |
| 111  | یا دکتب مساری دعاً نین اثنی<br>رست در در ما |
| 111  | يكت ميال مي صاحب ديوان بو گئے .             |
| 116  | ا دھر کھی کچھ مرے سرکار دیا۔                |
|      |                                             |

110 عجب حال خداما ترہے جہاں ہیں ہے۔ فالسُّلُم تحميد نه تقا رومكا لول كي بي -قدم قدم به براك لمح ذكر باركرو-114 کس قدر موت آسان ہے۔ اور دیگر غز کس 194 مسزاحيد كلام کیا کما تاہے بھیجیا کیا ہے۔ مرف إلالي كما دشيخة. سوسوا حبس کا اون مکان ہے بیارے 1344 تونے بکیا بیکس کو بھانساہے۔ 170 و ما و دو دودو سراح كيساسي . 124 112 تفت کا مرکو مال نکورے ہم توجیب لحصب کے روزیتے ہیں 11% محصوطا لوندا را ولندر سے 159 برمیز نہیں کرنے دوا کھانے ہیں لنج أندُو اور ديگر مزاحيه غ.لين 140 دل درستان سسلامت (تا تراث ) 144 سرس صلاح الدين نيتر ، رئيس اخر ' 15 شاغل آدبيب مرياست على ثانج ' رصناوضقى اور 122 IZA اطب ارتشكر

# تونكى دعسا كابولتات ع

جناب يوسف مكتا كافكرى سفر تقريبًا يُعيلي مين دما ميول برمحيط<sup>ت</sup> اس دوران وه ریاست کے مختلف شہرول میں اینی سرکاری ملازمت اور اہم عہد دل کی گونال گول مصرو فلینتوں میں الجھے دہے ۔ انہیں آتی فرصت یی نه ملی که وه اینی حبیده چیده تخلیقات کومجنتم کر کے آن کی درولست كرت . برحدكم ابنول في نظم عزل عد نعت تترلف قطعات كعلاوه متعدد مزاحیہ غزیس ادرنظیں کلی کہی لیکن اس بسیار گوئی کے باو جود جب ا بنیں اس زیرنظر مجموعہ" گونگی دعا" کی تربیب کا خیال آیا تو وہ ساری تخلیفا دستیاب نربو کین حبنی شمولیت اس شری مجوعه ی صفامت اور انهیت كويرها سكتي تقى دليكن مبرت اس بات كيمي بهيكداس انتخاب بيره سب رطب ومابس شامل نہیں ہو محل سرمایین عن کے نام پر کتاب ہیں تھونس دیا جاتا ہے اور قاری کے دمین کو مرحلہ رووقدح سے گذرا برا ہے۔ پوسف کیٹاک شخصیت خود نائی اورخود سنانی کے عیب سے بہیشہ پاک ری ہے۔ وہ ادب میں خوتستہری کے برخلاف مراط مستقیم کے مرد رائخ اور قناعت دبانت واری اوراستعناکے قائل رسے ہیں اوروہ حلقہ ادب وشعری نهایت بات واحرام ی نظون سے دیکھے حاتے ہیں . ان كى سنجيده أور فرسنجيده تخليقات المك كر متعدد رسائل من تقريبً

محصلے دو دمول سے مسلسل سشائع موتی رہی ہیں اسی وجہ سے ال کاما، شری وادنی سط برمحتاج تعارف نہیں ہے۔ ايب حساس تخليق كاربين كرد بوت والح حادثات واقعات اور تبديليون سے لينے آپ كوالگ بنيں ركھ سكتا ، وہ كھے ديكھ تاہے اور محس كرّا ك وي اظهار ب كرصفي قرط س يرمنتقل بوتا حيلا جاتك . السياحساسات أكركسى محضوص دحجان كم تحت أحبانين توتخليق كرب كي آج نے کھو بیٹھتے ہیں اور تخلیق کی بجائے وہ محفن پروٹیکنڈ ہن جاتے بين . ايك الجيمة تخليق كاد حكايات نول بيكال كالخرير من كمي اليف سربان وسرخ بدنس كائے ركھلے اس كتبدس ذندى كے برشعبہ بن سیاست داخل موحکی ہے۔سیاست نے ندمیب کو بھی این گرفت می لےلیا ہے۔ آج کا ادیب وشاع جس معاتثرہ یں سائنس ایت اس کی رگ دیے ہیں سیاسی عوامل ک دخل اندازی ہے۔ اس کے تخلیق کارم چاہتے ہوئے بھی معاشر تی کشکش ، فرقرواریت عدم مساوات ، جرواتھا اليرسياسي وساجي موضوعات سے اين قام كوبيس بحاسكنا ، كيونك يد دندگ کے اوارات میں سے ہیں ویسف کت کمی شاعی می ر دگ کی شاعی ہے۔ان کے احساسات کی لہو کی روس زندگی کی قدروں کی شکست ورخت طبقاتی کشکش کے خواف احتجاج ، انسانی دردمندی رحی سب ابول نے ایے نکری اظہار کے لئے لینے ذمن کوکسی فکری دویہ سے دانسۃ طور پروالسته كرن شورى كوشش بنين كى ادرنه ليے تخليقى رويد كوكسى محداد نظرية حيات كالسير بنة ديا . ان كى مشاعى مي اين عهد كرسائل ساجى اورسیاسی کوانف معاشرہ سماج اورحالات کادرد اورزندگی کے کردوسیش

کے علاوہ ال کے اپنے جمالیاتی تمدی دبی دبی چنگاریوں کی آ رخ می ملی ہے جعے افتارِ زانہ نے سرد سرد کر رکھاہے. یوسف یکتاسی مشاوی کے طویل سفر کے عبد میں ادب میں نتی تخيكون اور نيخ رجانات كے جنم ليا ادبی نظر يوں نے بنيت برلی ا لقطم بائے نگاہ یں تدرلمال کی این ایکن ان کی طبعی فکرنے محف تقليدي حيون مي اين روش اطهار وفن بنيس برلي . النول يرلي شعری عمل کو روایت و جدیدیت کے حصار سے دور کد کرمہل گوئی سے تنودكو بجائة ركف اوراسلوب مخن مين سلاست أورمعتوبيت كوالهميت دى مە تخلىق كارىمى ايك انسان ئى مۇتلىم لىد أتنى مىلىت بىكىل التى بى كروە اينى زندگى كەمسائل مصانب اينى شكست و رىخت أور منكامه الأنتون بن إيس سرائي اظهارى خودا حسابي مى كرے الراس كاييسسراية فكرى الجنت كي سيزنج كر لفظ ومعنى شكل بي فني اعتدال اورافراط و تفريط كى قباحت كے بغربى منصب سيهود برا جائے تو طری بات ہے۔ يوسف بكتاك ستاعي بن جهال جهاب سيياسي ساجي اور عقرى سيلانات كي موهوعات واست يا مالاست آتے ہي ومال پران

کے زمان وبیان کی اختدال لیندی نے اسے تشہری مواد کی شاعی کے چنگلسے الگ كرليا - فرقه والالة جول كى تباه كاريال اعمية كى كى بے حرمتی موان لاشوں کی تینغ ذنی کے منسق لاجاری سماجی جبر و استحصال عدم مساوات ورون كالتدليل وانت كالكست ويحنت البير موهنوعات ومسائل الهنيس مضطرب ويحر بناك كرييت بين اور والغثة 16

پران کے احساس کی بیج بن کرفضا پیس بھیل جانا جا اہتی ہے لیکن بربارية چنج اين أواز كھودتى ہے اور شاعرى مرف دعا" بن حالی ے - لیکن یہ دعاعرش تک مہیں جات - عدالت بے سفیقی میں مجرمن سرخویس اور بے گناہ رسن و دار بر . ما تھ ہو جرکے خلاف المية بس كم حات بي . استبداد كفلات جوروسط ملية بين ان كا واركو بميشك كے لئے ختم كرديا جاتا ہے . ديانت دارى، شرافت نفسي انسانيت اخلاتي قدري سيسماجي سحصال كا تشكار بوجاتی ہیں - كوئی نہیں جوقاتل ومجرم كوكيفر كروارتك بنجائے. بین کیوں حلق سے نکل بہیں یا تی ۔۔ اوا طیوں زمن واسمان کو سنائی نہیں دیتی ۔ رُعا کیول مقبو*ل بنیں ہو*تی ۔ كيون حرف بوندني أواز الييخ ، دعا " سر نگی دعا" بن گئے ہیں ۔ کیول ۔ ؟

محسر جلگاؤي

نشاعل أديب ايرك

# جناب بوسف یکتا کندرآباد کے بزرگ شاع

کسی کی بزم کو به آرزو مدام رمی کہ اس کی تزم میں بکتا سانوش کلام آگئے جناب یوسف بگتا سکندرآباد کے نہا بت ہی کہنہ مکشق بزرگ شاع ہیں ہے۔ کندرایاد کے نمائیذہ مشعراء علامہ انٹرنٹ افتخا ری' عبرت سکندرایگی طوائط رنگا راؤ زنگین منیرالدین و قار شوق کندر مادی اورسیدع بزالدین رصواً کے ہم عمر رہ چکے ہیں مذکورہ شعرار میں اب حرف سیدعزیزالدین وقتوا اورجناب يوسف يكتتابي بقيد حيات بين باقىسب التُدكوبيار العربيك. سكندراً باد كے ان دووں بقير حيات بزرگ مشواء ميں دووں كارنگ الك الك بعاور دونول إلى فن اورشاعي من الفراديت اوراشادانه مقام رکھتے ہیں ۔ جناب سیدعز بزالدین بصوال سکندرآباد ہیں علام انترف فتخاری مرحیم کے بعد تقوف کے دوسرے بیسے استاد شاع ہیں اور خاب يرمف يكتاسنجيره مشاعى مين اينا كولي تنانى بنين ركهة . جناب كوسف يكتا يه وامن تعلُّه عِمَّان يوره جيدر كادمن يا

ا بندال تعلیم بخیل توره حدد المادين حاصل ك اعلى تعليم كے ليے ا مي چادر كماف إلى الملكول كوزين طالب علم رسع بي . تحقيل علم العد سيريات حكومت بي ملازم بوگ اور چندسال يهيا حكومت منقر البرديش ك محارضت وحرفت محكم لعبابات اورفشريز ويار ممنط مين اكونش افيسر كى كامياب خدمات انجام ديتے ہوئے وظيفہ حسن خدمت برسكدوش ہوچكے ہيں . حِنابِ لِيسفُ بِيُلِيَّا كُوشُعِرُوتُ عَرَى كَاشُوقِ زَمَامُهُ طَالِبِ عَلَى إِنَّ مِي مة تقالس زمان بين محلُنعتمان بُوره بين ارد و كي نمائنده استيا دستعرار حفرات على اخر سيد رضى الدين حس كيتي عبد القيوم باقى خورشيد احد حامى اور عارف الوالعسلاني كاسكونت أورموجودك اوران كالبي نسل كيشعراء مسرس نطام حددا ای حیین ساید سردار الهام ا در اوج میقوبی ( حضول نے بعدیں اددویس مرا نام کایا ) کے تم عفر نے ان کے دوق شعری کو فوب حلا مخشی طباب بوسف کیتا کوان نوگول سے مرف رسم وراویتی بلکدوہ ان کی ادبی محفلول اور مشاعروں میں شرکت بھی مرتے کتھے اوران میں اپنی تخلیقا بیش کرنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے۔

پیش کرے کا سرف عی انہیں حاصل ہے۔
جناب اوسف پکتا کا شوی سفر تقریباً گذشتہ ۳۵ سالوں سے جاری مادی ہے۔
مادی ہے۔ آپ کو لغت عز ل انظم قطعات اور دیگر کئی اصنافیہ سخن میں طبع ہزائی کا ملکہ حاصل ہے۔ زما خطالب علی میں آپ اپن کا ملکہ حاصل ہے۔ زما خطالب علی میں آپ اپن کا ملکہ حاصل ہے۔ زما خطالب علی میں آپ اپن اللہ دائے اللہ دائے اللہ دائے اللہ دائے اللہ دائے سے بعد اور مفتوں حدر میاوی کو دکھاتے رہے۔ بعد ازاں ات دستاع حزت عارف طالع الله فی والد جناب الجم عارف والد ماری مادی والد جناب الجم عارف والد مناوس میں بلکہ بوسطے میں نہیں بلکہ بوسطے میں نہیں بلکہ

اردو کوتروی وترقی کے سلے سیکنداکیا دکی ان گنت ادبی الجنوں معے خایال طور برمنسوب می رسید ہیں ، جن میں اردو فورم دصدر کاروان ادب (نائب صدر) برم عبرت (سربرست اعلیٰ) اور مختان اردو (مرمیر اعلیٰ)

اب آئيے ذيل ميں مختلف اصنا منسخن ميں جناب يوسف يكيا كے چند منتخب بنونے الاحط فرائيے - حباب يسف يكتاليك نك سيرت ياك طينت نعدا يرست الدرسول خدا محرصطفي مس والهار عقتُدت مكين والعالسان بين ان كل ان كُنت نعتينٌ مختلف درا كل ح جرائد میں شائع بوكرب حد مقبوليت حاصل رحيكي بيں فيل مين ان كافعت کے جندستعربیتیں ہیں ان میں زمان کی سیادگی بھی خوب ہے۔ نام احد جو بيارابيارات سي اسى نام كاسهاداب گرد با مول قدم قدم پیر مگر برقدم پرتمیس بیکاراسید دامن باک سے بول والستہ اس سے بڑھکر بھی کیا سہارات جناب ایسف کیتا کے بہال نظول کی مجی کٹر تعداد ملت ہے ۔ نظر اگر یں ان کی مہارت کے تعلق سے ان کی ایک کامیاب آزاد تط پیش میرا

سيع عنوان سيع " كُونكى دعا " موصوف في المع ستعرى مجوع كا المريجي " گونگی دعا" ہی رکھا ہے۔

عمر برصی ہے تو لرمع حال سيع برسف كي بوس السن ديمهاس دم زرع كي وكول كو كيگياتے بيت بونوں سے دعاكرتے ہيں اور جينے كے لئے

عمر دو روزہ کے زمر اب کو بیٹیے کے لئے اور البیے بھی کئی لوگول کود بچھا میں نے

ا در البیر هی می لولول لود بیمها میں ہے عرصۂ دہر میں جو آہ و کبا کرتے ہیں لبتر مرگ بہ

جيئے كى دعي كرتے ہيں .

راقم الحروف كى نشرى تصنيف "حردف تا بنده" كى تعريب رمم اجراء يس موظف برونيسر كلبرگر يونيوس جناب رزاق فاروقى نے ادبی اصلاس كر موظف برد نال مرتب بردار كار كر بارد در الدور بردار بردا

کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اردوزبان مرف اردو زبان ہی ہمیں بلکہ یہ مشترکہ قومیت کی زبان سی ہے اس نے اپنی ابتداو سے آج یک قومی بجہتی اور انسانی بھانی چارگی کے ان گنت گیت کائے ہیں لہذا اس سلسلیس جناب وسف کمی کے بھی اشعاد ملا حظ درائیے ۔

خلوص و سار طرب ایسا کا دوباد کرد روائے بغنی وعداوت کو تا داکرو سوک جائیں نہ کہیں بیار کے اخلاص کے پیول اے نتجب این وطن ان کی مفاطت کیجے کیاحیں دور تھا ہم تھے شیروشکر فاصلہ کچھ نہ تھا دومکانوں کے بیچ سرسر

یہ زندگی بھی کسی زندگی کے کام آئے

ہیں تو کشکش روز گانہ نے مارا نہ ہم چن کے ہوئے اور نہ زیر دام آئے

بنارہ ہے کیوں لیے گلے کا بار بھے گرا نہ نے کہیں نظوں سے آنا بیاد مجھے خیال خام ہے تیرا کر تجھ سے دور ہوں ہیں

ترے قریب بول بی چاہے جب پکار مجھے میں میں کھ کہ بکران شینسٹ رہے

بهار میں بھی میں کھائی تر مینس سکا مکی آ خزال کا خوف دلاتی رہی بہارے تھے

> بانط لين مم الرغ انسال باغ انسانيت، موديران

تقیاخت بدغ سرکے خاص بینا فقط اک ترکے مسکرلنے کی خاطر امل دل امل فن اہل تروت ملے لوگ جھتے ہے موسطے لوگ جھتے ملے بین کہاں مرشدان خوش اطوار کی راساں مرشدان خوش اطوار کی دیا ہے۔ مرکز کا انسان

ا مدر کات ال البيول سے اے حفرت مكن كيول كرم الم البيول كرم البيول كرم البيد البيد كات البيد كات

اب خرمیں حباب یوسف یکتا کے دوقطعات ملاحظ فرمائے. دسٹرن جال کو بار ہی سمجھا

اس کی نفرت کو بیار نبی تجھا کچھ زہمیا سمجھ میں نے کیت

ني خرا*ل كو بهار مي سج*ھا

سامل ہمارے حال میں تیرا کرم نہیں گرمنوف ہے ہم سے زمانہ توغم انہیں جب چاہیں بھر سکتے ہیں دنیا کے رخ کوم طور جائیں انقلاب سے السے توہم نہیں

تاہم جناب یوسد کیتا سکندہ ادے کہندمشق بزرگ استاد

ث ع بي البياسلسل كي رسول سے اكاش والى سے إين كام نشر كرت اركب بين اوراب كندرابادك يهيا شاع بين مجنين دوريش ميس كندرابادى نما تندى ملى علاوه ازس آب سالمايسال ياسف ان گنت دسائل واخبادات میں چھیتے ارسے ہیں ، جن جہ ماہنا ر تشب خول والدابادي مامنامه نيا دور ولكصني مانينامه بيبوس صدى ا بانو دد کمی مامنامه سب رس دحید آمادی مامنا مدهی امید در بنی وغره قابلِ ذكريس جناب يوسف مكيت كالدنواز وسحر أكبين رتم بعي ال كاشارى کے سائق سونے برسساگہ کاکام کرتاہے۔

> بھاڑیں وہ لاکھ کلا چینیں وہ صد ہا یارد بات یکتا کے نزم کی کہاں اسے کی

## 

# گونکی دعا کے شاعر جناب پوسف کیا میسری نظر میں

كُونِكُ دُعَاكِمِتْ عِرْجَابِ يوسف مِيرَآ تَحَانِ تَعَارِف بَهِي بِي میں اوائل عمری سے موصوف کا کلام مختلف دسائل میں پڑھٹا مر ہاہو<sup>ں</sup> كنزرابادى أدبي محافل مين جب شرف نيازهاصل مبوا تو مجهر ال بات برب مدمرت بون كه مجے ايك احجے اور سخيدہ شاع كو سننے سنانے کے علاوہ ایک متربیف النفنس انسان سے ملاقائث کا شرف حاصل ہوا . اور یہ ایک حقیقت ہے کموجودہ دور پس اليف انسان خال جا نظرات بين - يرور دكار في جناب يوسف بكيا کو کردار کے حسن وجال سے نوازا ہے اور موصوف ابی عادات واطوار کی پاکٹرگ کے باعث ایک دلکش شخصیت کے حامل ہیں . جناب یوسف میکتا کاستار حیدرآباد کے بزرگ ستعوا میں ہونے نگاہے۔ موقعوف گذشتہ ۳ ۔ ۳۵ سال سے شو کہتے ہیں ہوھو ریاستی حکومت کے کئی ومر دار عبدوں پر رسے مگر بزرگوں کی توبریت اورخاندانی شرافت نے عرور و مکترے معفوظ رکھا۔ جناب میکیا کے

مزاج میں بے انتوا فروتنی یائی حب آتی ہے وہ احباب سے اس قدر لوط كرسكة بي تربيتغض الهيس أيناسمها بي . بناب يوسف يكتآ بنسيادى طور برتهايت بخيده اور بركوستاع ہیں . وہ ہرمنٹ سنتن پر طبع ازمانی کرتے ہیں . نگرغ ل ان کی محبوب منفِ سخن ہے . موسوف کے کلام میں سوز و گدار اور فکری بلندی کے ساتھ ساتھ سلاست وروانی بھی یائی جاتی ہے۔رواہت کے بیر ہن میں مسائل کو ہمایت بی ندرت سے بیش کرتے ہیں ۔۔ عشق بنی سے ان کا دل سرت ارہے وہ میب نبی میلو کا اطب ار دل کی گرا نیول اور عقیدت مندی سے پول کرتے ہیں كرت ربس ك ذكر خدا ذكر مصطفيام اب واسط نه بوگانسی اور کام كجية بيرحب كويوسف مكتاتمام لوك سركام كي عن لامول كاادل خلام موصوف کے کلام سے اور بھی نعتید اشعار بطور بمونہ بیش کئے حاسكتے ہیں جن سے خاتم البنین صلحم سے والہانہ عشق و محبت سما انطہار موتا ہے . جنا بے کمیتاً خانصیّہ غزل کے شاع ہیں اوران کا انداز غزل سرائی قارتمن وسامعین دوندل کومتا ترکرتا ہے . زبل كے جيد الشعادان كى غزل كوئى كے ستھرے بمونے ہيں ۔ روب مبرلنے کے فن میں تو صفرت مکینا مامر ہیں ديوانون مين ديوانے بين فرز ان فرزانوں بين

۲۴ جناب کیت می باتیں عجب باتیں ہیں التى بساط اليس بدكيا ما حرا بهوا بوكم سخن تقے اوك بهت بولنے لگے بہار*ین ہی*ں کھل کرنہ بیس سکایکٹ نزال کاخوف دلان ری بهاریجھے ایل دل ایل نظری تو تراسط مایس حال مُفلس کاکہاں سب پیعیاں مواہد در گونگی دعا " جناب پوسف مکتاسی ایک عمده ما ترا لين مجوعً كلام كا نام مجى يهي ركفاسيع. بين جب بولنے لگا - امیدکہ وصوف کا رمجوع کلام فریورطیا ہے۔ بوكر فروم قبوليت عام حاص كري !

> تشمیم *لعرل* مشیرآباد - حددآباد

طولک طرح مرتناء النوثان ایم کے اسلاکی طور کرا ایم کے اسلاکی اسلاکی کاریک

### " گونگی دعا گیے مشاعر جناب اوسف مکیات کندرابادی

جناب فی ادب میرے عزیز ترین ادب دوست ہیں۔
ان دنوں وہ کندرآباد کے مہذمشق بزرگ شاع جناب اوسف کیتا مساحب کے مجبود کلام "گونگی دعا" کی تربیب و تند نمین میں معروف ہیں انہوں نے بینددن قبل جناب اوسف کیتا آخا تعادف مجموعہ کرایا اور ان کے مجبوعہ کلام "گونگی دعا" کامسودہ پرے ہاتھوں میں تعماتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بر اپنے تا ترات لکھنا ہے۔ یہن کر میں کھیلیس وبیش میں بڑگیا۔ لیکن بکتا صاحب کے فلوص اور شاغل صاحب کے اعراد کے میں بڑگیا۔ لیکن بکتا صاحب کے فلوص اور شاغل صاحب کے اعراد کے دل میں جمود کردیا۔ ور تو تصریحات میرے دہن میں اہم ہلا اکھیں دل میں جمکھاتے اور جو تصریحات میرے دہن میں اہم ہلا اکھیں دل میں جبیت کردیا ہوں۔

عید تراکاد آورسکن راکاد دونوں جراواں شہر ہیں ، سید راکاد فرخذہ بنیاد کو علاوفن کو متعروا دب اور صحافت میں ایک نمایا ل مقام رکھنا ہے - لیکن ان دنوں سکندراکاد ہیں بھی اددوسمان کے استحکام

الدستر وادب كے زوق كوعام كرنے كے لئے قابل قدر خدمات انجام دى جارى بين بسكندرآباد بي اردو كندرآبادك آدبي الجنين سكندلا کے شعراد کے تعادفات اور سکندرا باد بردیگر کئی ادبی و تحقیقی معناین ( دورت عن ادبید صاحب کی تحقیق و نخر پر کے مرسون متنت ہیں ہے يتر جيلتاب كرسكندراما دين اردوى تروزع وترقى عبي المعنى يعني سزادی کے بعد می سے تیز تر بونے لکی بحلمواء تا سم 199ء کے دور میں سکندرآباد میں بہتا ہے کا اُندہ شعرا وا دباکے اسمائے گرامی ملتے ہیں جن ہیں ایک اہم نام حباب پوسف یکٹا کا تھی ہے۔ حناب کوسف یکتا مرے والدعرم واکٹر عبدالعمد حمد الی کے ام شاع دوست بی ادریه دونول ایک سائد سکند را ادکه ال گنت مىنناع ئىرە ھىكەبىي . حباب يوسف يكتابك با اخلاق شخصة اور بر خلوص طبیعت کے مالک ہیں . ان ک شاعری کا اندانہ بیاں انہیں مے ایک مقطعہ میں الما حظافرمائے . ج کیابات تقی حالے کیوں ان کی انکھوں میں انسوا ہی گئے اندازِ بیال تیرا یکت ول گرے دل از ارتہیں حِنَاب يوسف بكتا آيك سيِّ عا شقِ رسول مين . بارگاهِ رسالت للب بين كلبهائ عقيدت بيش كرت بوئ يول شفاعت ك طلبكارين ان کا دامن نہ چھے جا ہے قیامت موجائے داور مشر کو مجی میری صداقت بوجائے ب بهت این گنا بون سر بریشان یکتا یا نی دور جزا اس ی شفاعت موجائے

حناب لوسف کیتا یقنن وا<u>کان</u> کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اور وه اسى كوفع ولفرت كىبنياد قرار دييخ بين. ابل اکان تھے وہ خوف خلاتھاان کو ہو تھے میار بھٹے جو تھے بمت والے جناب بوسف يكتاكو شريصة بوئے الى دكا بوا بورا شعور ہے .امد اسمالے وہ سمع توسید کومبلائے رکھنے کی دعوت دیتے ہیں دورِ الحادب إيمان بجلئے رکھنے تتمع توحب رسدا دل من علائے رکھنے نظم" گُونگی دعا" ( جو بکیاصاحب کے مجوع کام کا عنوال میں ہے) برظاہر ایک مبالغ معلوم ہوتی ہے لیکن اس نظمیں ت عربے نے زندگی ی حقیقتوں کی بہترین عکاسی کی ہے ۔ عرصه زنيت من تواه وسكا كرتے بن بسترمرك يربين كادساكرتي بي ایمان وبقین کے بغرانسان کوسکون زمیڈق میں میسر ہے اورنسی مغرب میں اس ایان فرمتی کی تقویرات کی نظم " نویدا کے آخری شعریں ملاحظ فرمائیے . کہتے ہیں مشرق بی سکول ہے ندمغرب میں ارام سے ہے انسان کہا الام جمال توكيا عليف لي راحت دل اع راحت حال خاب بوسُف يكيناكي نظول بي" اب ستعلون كاناج زمو كا<sup>ما</sup> امشابره" اور" ترغیب" بھی بطی پر مغز 'اترانگیز اور کامیاب تفییں ہیں . نظم ترعیب " کے دوشو ملا حظر فوا نیے۔

یسع بال تیخ نول است ام الحصان ہوگ مفلی رئیست کی رونق کو برصانے کے لئے بال سنفل وقت کی زنجیب ملانا ہوگا حال سخار قریمان الدی کرسے بنان موگا

حال تحلوق كامنيان كوسسنانا ميوكا جناب بوسف مكتانے زعا مخت النظم عزل اور بزل تا متراصنا ر سحن میں طبعے آزاتی کی ہے - سب سے ان کے دستع مطالعہ اورگونال گول بچربات کابیت چلتاہے . ان ک ستا عری زندگ اورمعاشرے ک حقیقتوں ک معرود عماسی کرتا ہے۔ ان کی شاعری کے مطالعہ کے بعث ہم بديات فرسد المبيان كبركة بيدك كتاصاحب مرف أيك المياب ستاع بی نبین بلکه مکتائے زمانہ مین بین ۔ان کے کلام میں اقبال کی خودی حِيشَ كَا جِيشُ ، امتَ كَا تَبْكِهَا بِن مَيرَكَى سادگى اوراكبر كاطنز إوى طرح خایاں ہیں . موجودہ رُر اَنتوب زندگی اور اولاد کی لے اعتبا تی کا منظرامي ايك بنرل بيس المؤل في نهايت خالصورت انداز بي لفينيام کیتین ع کیاکمان سے بھیحناکیا ہے ك لوندك تحصيوا كبلي ان کے برل کے بینداورشع دیکھتے ع دیکھ اتھی طرح اجالے میں ۔ گھپ اندھیرے میں دیکھناکیا ہے دل دیائے توجان بھی دیدیے انے نادان اسو جیا کیاہے

اه انبشن می بک گئ یارو ر پاس میآ کے آب بجا کیا ہے جا کہا ہے جا کہا ہے جا کہا ہے کہ خاب بیا کہا تھا ہے کو جا کہ

غزل میں معنی کھال خاص حاصل سے ۔

گزارتی ہیں زلیست کی انھی تو اور ساعتیں یه رانخ وغ منسی خوشی مزے مزے کا قلیں انسان کی ہے راہ دوی برگفرے کاری طاحظہ فرما نیے۔

السال کے کرتوت سے ایکٹ

كانب المفاب يزمش اعظم حناب مکینا کے مجوعہ کلام میں ان کی جھول بحرکی اس اطرح کے براشعار . Ut master piece el el

ع ہم تونظر کرم کے طالب ہیں۔ وشمیٰ کیا ہے دوتی کیاہے " دل کیا رونق حیات گئی " ۔ . بھر گیا دل توزندگی کہا ہے

بندگی کا جو حق ادانہ ہوا ۔ بندہ کیا ہے بندگی کماسے لمح کمح حولوگ لوٹے صیب ۔ ان سے او تھوکہ دل لگی کیا ہے

عُم کا حاصل دیشی سے اے کمنا ۔ گرنہ ہو عُم تو موزونتی کیا ہے اميد ليدكرنير جندسطور حناب لوسف بكت كاستحصيت وفن كو

معجصے میں ممدومعاون نابت ہول گئ - النّد باکسے رعامے کروہ اس مجوع كلام كومقبوليت عطاكرك واوراصلاح معاشره كافريد بنائي.

مزاكط محدثناء الندثاني ایم کے اسلاکی اسٹویز ایم کے دلسینگویس

ریا این ابیان ..... پوسف یکتا

میری پیدائش ۱۹۲۷و میں حدراکاد کے محلّد عقال پورہ میں ہوئی یه دبی محله مربع جبال شاع القال ب حفرت جوسش ملیح آبادی کا بھی قبیام رما (ہمارا مکان اس مکان کے روبرو تھا) جنیل گوره کے حس کول میں میری تعلم ہوتی اور ومال جو اساتذہ درس و تدریس سے والبتہ کتے ال کاشعر وادب سے راست والبنتگی نے میرے ادبی زوق کو اور جبلا بخشی . ان اُساتذہ میں نامور ستواء حفرات شيخ محبوب مفتول إروالد بزرگوار خباب عبدالقا در حبيب م ولذن م حفرت قدرت احد داز (ست کرد حفرت جلیل مانک بودی) حعرت جلال لكصنى مصرت عبدالقدير قدير ( والديزر كادمحرم قدير جهال قدريك قاب ذكربير . اورسب علمي بي مقيم تها ومال حفرت عَلَى أَحْرُ " مَعْرِت كُلِيقًى مُحْرِت باتى " حفرت خورت بيدا حرفه أي أور حفرت عادف الوالعدلاتي ليركزان عن اودميرس مععرا ويرميناع نفر ميداكادى واكر حيى شاير وصرت سرداراتهام محفرات أون ليعوبي كاج عُفِرتها وال داول طرحى مشاع ساهادي اصلاس فرى بابندى مع بروًا كرت محق اورمنفررت ع واديب ك تخليقات بر تنفيرى بحثیں مؤاکرتی تھیں ان محفلوں میں میں اپنی شعری تخلیقات بیش کیاکرتا تھا اسی شعری ما تول اور فضائے میری فکر کو بحصارا اور مجھلے تبیس سال سے شعر کہ رہا ہوں .

یں نے ابتداء مفرت عارف الوالعبلائی ( والمربزر گواد حباب فامی انجم عارفی و داکر امیر عارقی ایروفیسر دہلی یو نیورسٹی) اور صفرت سردار الہام دعثمانیہ) سیمشورہ سخن مجیا ہے ۔

دعتاتین سیسسورہ حق بیاسے۔ بیں بنیا دی طور پر ایک تجیدہ شاع ہول لیکن مزاح یں بھی کئی عزلیں بھی ہیں۔ بین نام و بمود کی پروار کئے بغیر زمیان وا دب کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتا ہول. برس ہا بیس سے میرا کلام ملک کے مقبول جریدوں میں چھپتا رہا ہے جن ہیں "شیب خون" دالہ ہادی منیا دور" دلکھنوں" بیسوی صدی "شیع" "بانو" دہلی " آن کل "ددلی "جے امید" دبمیتی) " جادہ" دھبومایل) "نقش ونگا د" "ہماری زبان" رعلیگڑھ، سب س " دحید را باد) کے علاوہ کئی دوزنا ہے اور ہفت دوزہ اخبارات سامل ہیں۔

میراکلام آل اندیا ریدی حیداد سے برسبهابس سے نشر ہوتارہ ہے اور میں سرزمین سکندا آباد کا بہلا شاع ہول حس کا کلام دور درشن سے نشر ہوا . اردو کی کئی اوبی انجمنوں اور تقافق اداروں سے وابستہ ہوں جن میں " اددورائیٹرڈ نورم " سکندا آباد ، محبان اردوسکندا باد " بنم عبرت سکندا کا دی اور کا روائن ادب" سکندا آباد قابل ذکر ہیں . یں لیے ان تام ساتھوں کا تہہ دل سے مشکر گزار میں جول سفایت کو او جود میری در فواست پرانی گزافعال رائے کا اظہاد کیا ہے۔ بین نے ان تمام آراء کواس انتخاب کے آخر یں جمع کردیا ہے ۔ عربیز دوست متازمتاء محسی حلکا لوی کا بھی شکرگزاد ہوں کہ انہوں نے اس بھوگی کتا بت کے اسٹری مرحلہ پر سیانے مفید منٹوروں سے لوادا ۔ میں بیرے شاعر دوست محتم شاغل دیب

ایم کے کاب ور منون ہول کر اہوں نے اس مجوع کی ترتب وتر فین اسے کتا بت وطباعت تک بری اعانت کی .

کا خرمیں ' میں محرم جناب بیدر ممت علی (صدر اددو اکی ڈمی) اور ڈائر کر جناب عفن خری خال ما حکا بھی شکریہ اواکر تا ہوں حفول سفے اس مجوع کی اشاعت کے لئے مالی اعانت منظور کی ۔

12/2000



بارگاه رسالت مآب

مذرائه عقيرت

# بَاكُاهِ سَالْمَاجُمِي

کے دامن نہ چھٹے چاہے قیامت ہوجا داور حشیر کو بھی میری صداقت ہوجائے

کچه بہنیں اس کے سوا اور تمتنا دل میں سی صورت سے میسر تربی صورت ہو جانے

ا ہے کے ادنی علاموں میں ہوں اکسی محفظاً مجہ یہ تھی نظر رکرم روزِ قبامت ہوجائے

اس ہی امید ہیں آیا ہوں در عالی برر رے سرکا او کسی دن تو زیارت ہوجائے

ہے بہت لینے گنا ہوں سے پریشیاں بیت ا یا نبع روز حزاء اس کی شفاعت ہوجائے

# نام احمد جو بيارا بيارات

نام احرُ جو بيارا بيارا بي كينس اسى نام كالسبهالاسب گررما ہول قدم قدم یہ مگر ہرف م پر تہین پکارا ہے وامن باک سے ہول وابستہ اس سے برحکر تھی کیاسہارا ہے لاج رکھ لیجئے مرے کاف بنده عامىسيم يرتميالاس مشكلين مبرى بيوكيس أسال جب بھی ہیں نے تہیں میلاسے نوف محشر نجب له پوکپو میشتا محسلی واسازی جوشن افتریع

ر میرے افا مرے سرکارکا دیدار سوجا

کرم گی اک نظر مجر پر مرب سرگر مہوجائے تلاطم سے نکل جاؤل ہیں 'بیڑا پار ہوجائے حطا ہو صدقہ طام عطا ہوص تہ زہرات علے انتسام سے مولا گدا سرت ارمہجائے

بسی سیے اب یہی اک آرزواس فلمضطریں مرسے آقا مرسے سرکار کا دیدار ہوجاسے

غ المالِ مُحَدِّم کی بہی ہے ارزو یارب مے توحید بی کر ہر بشر سرشار ہوجائے

## سرگار کامرے بڑا اعلیٰ مقام ہے

ذكرِيمول فركر فعدا في مشام بع يه المنتيازِ المترخيد الانام سب

اک مشغل یمی تو ہمیں صح سمام سے ورود وسلم سے

ور دِ رَبال ہمارے درو دو حسام سیام اگا دان دیکھٹا سے کیا اغب ارکی طرف

ا دان و کھتا ہے کیا اخیار کی طرف اللہ کو ایکار اگر کوئی کام ہے

تغلین پہنے عرش بریں پر گئے ہیں آپ سرکاٹہ کا مربے بڑا اعسانی مقام ہے س

کہتے ہیں جب کو یوسف بھتا تھام لوگ سے سر ساتھ کے فلاموں کا ادنی غلام ہے

#### بيمارمرينه

بیمارِ مدمینه بعول مارب تو شفا و دمین دربار مدسینے کا اک بار دکھ دمین

محفوظ رہیں ہم سب الحاد کے فتول سے توحید کی مے مے کرسرٹ اربن دینا

و میدن سے سے رسوں رہب رہ ہم چھوڑ کے قرآل کوہم چھوڑ کے سنت کو ہم خوادر موسئے مولی اب راہ دکھا دینا

ا است کا دولت سے معور تو ہیں سینے کو ستمع ہدایت کی کھے اور برط صاربیا

سرکار کی رحت میں سرکار کی عظمت میں جب بزم سبعے بیکت تم لغت سے سنادینا

# لغوت شرلفي

بیر ما**ئی کا گذر** نہ ہوا حب مقام سے میرے حضور گذرہے ہیں لیسے متعام سے کرتے رہیں گے ذکر خدا ذکرِ مصطفیٰ<sup>ام</sup> اب واسطہ نہ ہوگاکسی اور کام سے اعجازیہ تھی دھیھئے اسس نام ماک کا نوست ہو مہک اکھی سے محت مدینام سے ہوتے ہیں پاک قلب و نظر جسم وحبال بھی يەفىقىن مل رام سے درور ولسلام سے کیت کو کھی حصور کی نسبت بیر نازہے ہو ہرخطامعان جوہو اس غلام سے

ترے دینے کے بڑے واتھ ہیں تاریت والے قررت والے

ہم توصیں احد مخت ارسی امت والے اہلِ ایمان ہیں ہم لوگ ہیں ہمت والے

میرا دامن ہی بہت تنگ ہے کیا کیا مانگو<sup>ں</sup> در تیرے دینے سے بڑے ہائتہ ہیں قدرت والے

اہلِ ایمان تھے وہ 'خوفِ فداتھا ان کو ہو گئے پار بہتر<sup>یور</sup> ہوتھے ہمسّت وسالے

بڑھ گئے ہوئے مگر رہ گئے بجبریل ا می<sup>ن</sup> میرے مرکزارہیں تکت بڑی عظمت والے



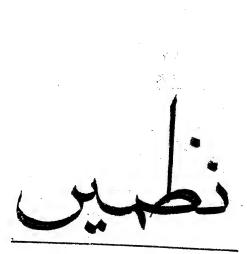

# التجامع والعبائث

صلابت کی دعائیں مانگ بیجیے اطاعت کی دعائیں مانگ یہجے

خدا بخنتے ہمیں بازوئے حیدر شجاعت کی دعائیں مانگ کیجئے

روحق سے قدم ہٹنے نہائی بدایت کی دعائیں مانگ شایجۂ کراب بھالی سے بھالی ارفرنہائے انوت کی دعائیں مانگ یالجۂ

انوت کی د عابیں مانک یلینے خلوص دل سے میشم نم سے سکیتا عیادت کی دعائیں مانگ ملیجیئے صیادت ک

#### دوربعاضر

دورِ الحادب ايان بچائے سکھنے سنع توحيرموا دل بي جلائے رکھنے

لاکھ طوفان بھی ہمبایش نہ طینیا پھیے لینے قدموں کو بہر صال بچائے رکھیے

کے دیں میں مگراپ کی پہچان سے کیا وضع تو اپنی مسلمال سی بنائے رکھئے

دل سے کم ہونے نہ پائے بیضیا توصید بزم ایمال یونہی آب سجائے رکھئے

سربلندی کی تمناہے تو یوسف مکت ابیٹ ایمان بہر حال بچائے رکھیتے

## تخليق كاكرب

سمجه میں نہ آئی ہمیں تب ری دنیا یہ دنیا اگر بن نہ یا تی تو کیا تھا یہ معوکول کی بتی یہ ننگول کی بستی مہیں زر پرستی کہیں نگ دستی

این روز پر کا میں بیات میں اسال در انسال کا بیشاہے انسال بید دنیا ہے جیسے در ندول کی بستی

> یہ کیسا مقدر سے انساف کیسا کوئی بارہا ہے کوئی کھورہا ہے عجب سے زمانے کا دستوریارب کوئی میس رہاہے کوئی ردر ہاہے

سمھ میں نہ آئی ہمیں تئیےری دنیا یہ دنیا اگر بن نہ پاتی تو کمی تھا



عمر بغرهتی ہیں تو بغره حباتی ہیں ہرشننے کی ہوس میں نے دیکھا ہیں دم نزع کئی لوگول کو ریس میں نظاریں

کئی لوگول کو تفریخفراتنے ہوستے ہونٹول سے لرزیتے ہوسئے ہائھوں سے ہر

دعا کرتے ہوئے اور جیسنے کے لئے

ہور چیے ہے ہے عمرمفلوج کے زہراب کوپینے کے لئے اور جیننے کے لئے

اور الیے بھی کئی لوگول کو ہیں نے دیکھا عرصۂ زلیست میں تو آہ وبکا کرتے ہیں بستے مرک یہ جیسنے کی دعاکرتے ہیں فتخمبین خسلابازول کی نذر

ً رازيها أرازيه تقدير جب ان ت*گ و تاز*" نواب جننے بھی تھے سب اہل مُوں کے بارو آج مشرمندہ لتجہ ہوئے جاتے ہیں اَدِمِ ارَفْن ہے ابْہَ دِمِ ارْفَنِ ا فَلَاک ہرستارہ ہے گذرگارہ حبول اب كوفي حياً ندنهين نواب وطلسمات كاحيسا أب كوئ راز نبين ومم وروايات كاچاند اب كوئي خواب تبني زمره ومرتخ کی نادیده زمین أيت عرش ملك روشن إي

## موت كى چھاۇل

کے مریے ہمدم ك مرے ساتھيو أبكء عرصه تصيمين سخت بيمار مبول . زلبت اورموت کی کشس مکش میں اسپیر ایک دو تھی ہیں سینکر ول دوست ہیں کوئی ایم بہت میں میشش*یں حال کو* كون أياتها اوركون أيالهين میں اس انداز میں سوحیت بھی تہیں میرے معموم نیچ مرے یاس ہیں سس کے مجے سے مرے دردی داستال سکوہ دوستال مسكراتے ہیں سب

اورزانے سے افینے کوتت ارہیں ايك ووكمي نهي جار معصوم بن .

ان کی انکھوں میں پاکیزگی صح کی ان کے موسول برسے مازگی دودھ کی ان کے چرول پر معصولمیت حبارہ گر ای*ک کہتاہے غالب سے میں کم نہی*ں ابک کادل ہے آ زار و نہرو کا جذبہ لیے ایک کہتی ہے جھالنسی کی را نی ہول ہیں سب سے حصولی جو ہے الاماں الحبذر ان کی اسس سٹان کو ان کی اسس ان کو رتھھے ئی تمٹ میں میں جان بلپ ركبيت ا درموت كىش كىش بىسىم لینے بچول کے یہ توصیلے دیکھ کر د**ل جو رمکنے** کو تھا پھم دھر کنے کا میراجیرہ خوسشی سے چیکنے لگا موت كارسابه فمصليخ ليكا

# المن النور المراد كام ....)

مشرق بیں سکول ہے ندمغرب میں ارام سے ہے انسان کہاں الام جہاں تو کمیاجائے لے داحت دل لے داحت ہواں

خفران جہاں کولے ڈوب جاندی کی چک سونے کی دمک تقدلیس کے پردوں میں ہردم مکتا ہی رہا ایمان بہمال

ناموش ہوئی یکس نے کہاروش ہے ابھی نابر مزور ہاں بخشنے ہونگے "ادم نو" کچھ کو تو کئی گلزار ہیں۔اں

كيا بات مع جان كيول سبك المحول مي النوي كفة دل كرسه دل الانين مكة يد ترا الداني بسيال

#### لبلبة

سینے بیں حرارت رکھتے ہیں استحدل میں تمازت رکھتے ہیں

توحی مقدسس کی دل میں پاکسینرہ امانت رکھنتے ہیں

کس طرح بستایس محفل بین کیاکیا ہیں ارادے سی دل بیں

ہم چھال کھی کیس گے ، کروہد کے دوست تلاسشی منزل ہی

ہم عزم ویقیں کے پرولئے ہم امن و امال کے دیو لیے ہم زہر ملاکش ہیں یکت فود کھنے نا بیس کے مینانے

مرکز سے اگر ہول وابستہ ظلمات میں جیکے گا رسستہ

ہوکرنا ہے کر ڈالیں گے اب ہم نزر ہیں گے لباب

#### ترغيب

اور کھی توت برواز طرص انی ہوگ مہر وانج سے برے سے تیری منزل کے دوست خاہ سے برے سے سے تیری منزل کے دوست

خلق کے روندے ہوئے دہر کے عظمرائے ہوئے لوگ ہیں جن رہی زمینت محفل کے دوست

کر عزائم میں درا اور ملبت دی پریا راہ پر پیم سے بے خوف گذرنے کے لے

تبغ ہاں تیغ خول استام اطفان ہوگی محف لِ زبیت کی دونق کو بڑھانے کے لئے

> مال سنھ عرش کی زنجسے ملانا ہوگا صال مخلوق کا خالق کوسسنانا ہوگا۔

#### مثابره

یے دردیے یے دردیے یے دردیے دنیا جینے کا سے نواماں کوئی سیٹرار کوئی ہے مفلس سے کوئی اور پہاں زر دار کوئی ہے معصوم سے کوئی تو گنہگا د کوئی سے ظالم سے کوئی اور بہاں نونخوادکوئی سے

بے دروسے بے دردہے بے دروسے دنیا

#### ابشعلول کا ماج نه برگا دفرقه وارانه فسادات سے متاثر برکری

امن کی نگری میرے وطن میں كيسے كھولے اگ<u>ر کرستعل</u> خوان کے دھارے کیس پایی ہے بىيار بھرى بگرى ميں اكر یہارکے ناطے رہنے توری ما وُل کے مشکھ بیپین کو لوٹا بهنول كالسيندور مطايا کالی ایت کے سندر کھے کس

مندوم المسكوه عيباني البيس بي تحفي كالي محال كسريانيك بيبا ركاحجوثا ذهونگ رحاكر نفرت كى اكب ستمع مبلائي بىتى بىتى ئۇگ لگانى بازارول میں دھول المائی جيخول كاطوف ان الثقاكر بب ارتجری نگری کولوما ہندوم اسکوعیبائ جاگ اٹھے ہیں سارے بھا کی پیار تعری نگری میں اپنی كوئى بإلى أنهك كل لفرت کی سمع نه حلے گی شعول كاناچ نه مبوكا .





کہا جب لبیک فرانِ حق پر لقب ان کوخلیل الشدملا ہے کیے سکا نام روشن تا قیا مت اطاعت کاصلہ الیسا ملاسیے

#### عبيد قربال

عیدِ قرباب کا ہے یہی پیغام سر محبکا دیں اطاعتِ حق میں بات ایثار کی اگر نسکلے گھر لسط ادیں اطاعتِ حق میں گھر لسط ادیں اطاعتِ حق میں

# عظمت وطن

جہال کہیں بھی رہوئم دکن کی بات کرو وطن غزنبرسید یارو وطن کی بات کرو بہال خلوص ومحبت کے بھول کھیلتے ہیں وہی ہے ادمن دکن اس جمین کی بات کرو

#### رجم دنیا

لوگ جینے کے ہیں خواہاں انہیں جینے دو میا عمرِ مفلون کے زہراب کو بینینے دو میاں عمیش وعشرت میں بہت عمر کی ہے وائلی

زخم دنیا کے ورا اب اہنیں سنے دوما

0

#### ير؛ را ميلس أوبهاك بيس

توہات کا آدم عنسلام ہے اب تک توہات کی دنیا سے آؤ بھاگ جیلیں بلندیوں پہ بہنچ کر بھی خوف بے تی ہے حصار طور سے سینا سے اُڈ بھاگ جلیں

## وتثمن جال

دشمن حبال کو یاد کیوں سمھ اس کی نفرت کو بیاد کیوں سمھا کچھ نہ کیا سمجھ میں لے پیکت کیوں سمجھا میں خزال کو بہاد کیوں سمجھا

0

## نهير معلوم

کی ہوئی تھی خطانہیں معلوم
کی الے گی سنرا نہیں معلوم
نہیں پیکت خدا رہیں تو
کب ہے روز جزا نہیں معلوم

0

## دارغ دل

بجه گیش بین معین جوان کو حبلات ابنین مارخین استار کرد مارکی برد در

داغ جودل پرلگاہے وہ ماسکتا ہیں

ابتداء ك عشق كى اورانتسان مرمثا

برموس من ما اور بهب من سرت با جيما بهول اكت المسلم كددل لكاسكمانين

## شغيل صبح وسا

نام بین صبح ومسااس کالمیاکرتا ہوں اس اکستغل میں اے دوست رہا گرا ہوں ایک وہ ہیں کہ نہیں ان کو مری کچھ بروا ایک میں بول کہ فقطان بیر مراکرتا ہول

## ابتمام خزال

کیمرچن میں ہے اہتسام نخراں جارون کی بہار ہے شائر موت کونے رہاہے وہ ترجی زنرگی سوگوار ہے سٹا ٹک

#### خراني قسمت

تفوكري وربدري كفأنا ببول

ميرى قسمت نواب بيرشائد

دل مبلانے بیں مکیت سکا

اليهاكرنا فواب بيعثائر

#### راه برایت

ان توادت سے زمانے کے فررے کون ندیم بگری تقدیر ہماری وہ بنانے سے رہے بازات ہی نہیں اپنے کئے سے مکت ا اسس کو ہم دان برایت کی دکھانے سے بہے

## دل کی باتیں

یاد وہ جب کبھی بھی ایسے ہیں ہم تو دنیا کو بھول جاتے ہیں دل کی باتیں تو حفرست یکت چند کموں ہیں تاڑجی سے تھییں

### مورجائين انقلاب

تال ہمارے حال پر تیرا کرم رہے گرمنح ف ہے ہم سے زمانہ تو غم ہنیں جب چاہیں بھیرکتے ہیں دنیا کے رخ کوم طور حبائیں انقلاب سے الیے توہم ہیں

#### قطعة ماريخ ولادت

ففنل رب سے عط ہوا فرند اب تو بر آگئے دلی ارمال عیبوی سال یں میاں پکت فکر تاریخ ہے رخ رختاں فکر تاریخ ہے

#### ملال خوبصور

ادا کر اب خدا کا مشکر کیت د و بالا ہو گئی ہے ہر حسرت سن ہجری ذی الج چو بیسویں کو نظر سر سیا ہلال خوب صورت نظر سر سیا ہلال خوب صورت

قطع تاريخ ولاديث فيراحد الور

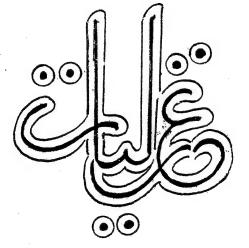

نبارہا ہے کیوں لینے گلے کا مار سے تھے گرا نہ دے کہیں نظوں سے اثنا بیار بھے

ہجوم شوق مہراب نہ ی*وں سنوار مجھے* کہ انتخاب نہ کرلے نگاہِ بار ۔۔۔۔۔<del>کھ</del>ے

یں تھے سے دور ہوا پر بچھے بھل ندسکا ترا خبیبال می آنا ہے بار بار بیجھے

خیالِ خام ہے تیرا کہ بخھسے ہوں ہیں دور ترے قریب ہول جی چاہے جب بیکار مجھے

بہار میں بھی میں کھُل کرنہ مینس سکا یکتا خزاں کا خوف دلائی رہی بہارسجھے

# غ.ل

اب آرزوہ المی کہ وہ مقام آئے یہ زندگی بھی سی زندگی کے کام آئے

اندهیری شب میں اجالوں کو دھوند نے والے کسے خب کہ سجال تیری کے کام است

ہزار بار ہیں این فرص یاد آیا بزار بار محبت بھرسے بیام آسے

ہیں توکستس مکش روز گارسنے مارا نہ ہم چین کے ہوئے اور نہ زیر وام آئے

کسی کی ہزم کو یہ آرزو مدام رہی عزل سرائی کو یکت اساخوش کلام آئے

نهٔ کلول میں ہیں وہ گفتگ نہ ہی رنگ ہے وہ ہمارکا نهٔ ترط پ رہی نه کسک مہی نه وہ روپ ہے دل زار کا

مرے اشیانے کی دولقیں کشی مائے وہ بھی بہار ہیں ریستم بعرائے مرے بنیٹیں ریستم ہے برق وشرار کا

وہی جنع ورشام کی الجھنیں وہی دوز روز کے وعدے نہ لقیبین تھا نہ رہیگا اب ہمیں ان کے قول و قرار کا

وه ربين مشق ستم ربا وه بزار رنخ و الم سبها پرجال اور نکورگيا خيرا جان کيول دُخ يارکا

ده جو دور تقے توسکون تھا مجھے میرے احراب دیاری ده طے ہیں جب سے اتراکیا نشر تھا جو صبر و قرار کا

کب مے نتظ ہیں ہم ایٹ جسلم جھ لکانے تیرگی فضائل کی کب چھٹے مفدا جا سے

آپ چھیڑتے کیول ہیں تذکرے بہاروں کے مشتعل نہ ہوجا بن پھر کہیں یہ دلوانے

ان کی داستانوں کو لوگ کھول جاتے ہیں جن کے حبام اکھائے سے جا گئے تھے میخانے

زعم پادسان تھا آپ کیسے پل بیٹے ؟ کھپنے کے فود بہ فودستا یدا گئے مقع بیائے

نیکیول کی اجرت کیانی کیول کا مدله کسیا کیا بتا بیش لوگول کو کیا دیا ہے دنیائے کچھ فضا بھی اچی ہے کچھ ہوا بھی مفندی ہے ساؤمل کے پی لیں ہم پھر ہو کیا خداجانے ويجه كر كلتال من فتك برك وكل يكت بادا گئے ہم کو کھے حسین افسا سنے

اے وہ رلف وخم کے سیدا درا توجی اب بول جا یہ جہاں بدل کیاہے وہ حکاسیں ہسیں ہیں

تیری ہر نظر میں شال سے اوائے بے نیا ذی وہ نوازشیں بہیں ہی وہ عنایتیں ہیں ہیں

برطے معرکوں سے گذرے تراکستاں نہجووں یہ مقام شکر کاسے کم شکا یتی بنیں ہیں

وبی روزوشب ہیں بیکت وہ رہتے اور وہی آمگ جو نو پدیجال فزائر تھیں وہ لطانتیں نہیں ہیں

کسی کی تمنّا کئے بار اور بھول غمول کے سبمار سے جیٹے جار اور اول در رہے میں۔

نگاہ کرم ہو ادھر بھی توسائی کہ میں انسودل کو پینے جارہ بول

ا بھی یادہے مست نظروں کی دنیا اسی دھن ہیں اب تک جے جارہا ہو جفا پر حیفا وہ کئے جارہے ہیں میں پی تعلوفا میں کئے جارہا ہوں

## غرل

بے وفا تھے کو بیبار کرتا ہول زندگی سوگوار کرتا بول ک

جرس وحشت ہے یا کال جنول انشک رنگیں نثار سرتا ہوں

دل کے اجرے ہوئے گلتاں ہی م ارزوے جب ار کرتا ہوں

خون ادمال سے سن ندم برب دل بول دل برک ایس میں میں دری کی اور میں کھیا دل کوئی کھیا دری کھیا ہوں گھیا دری کا بہول کوئی کھیا دری کا بہول کوئی کھیا ہوں گھیا ہوں گھیا ہوں کھیا ہ

دل ناتوال کو دکھیا نے سے حاصل ستائے ہوئے کوستانے سے حاصل

مٹانا ہے اسان بنانا ہے متنکل تو پھر خیار دل کو دھانے سے حاصل

جنوں بھی ہے کم اور وحشت بھی کم ہے تو میر جیت اس انسو بہا سے سے عاصل سال سا

سبہارات کی کا وہ بن رہے ہیں مرے داغ دل کو مطافے سے ماصل

سنا غر پرمیان دنیا ہے ہیں ا سے لاکھ ایٹ بنانے سے ماصل

 $\supset$ 

ا وُصر جو طُوهلكا أن كالسنجيل إدهر لو برُهاكي دل كي بل ميل

الچی نہیں دنہ دیدہ نگاہی پھیل نہ جائے کا تکھ کا کاجبل

ان کا اکس عسالم ڈاکل سیے ابیٹ بھی اکس عسالم قسائل

مست ونگن ہیں جوسیے ذر ہیں اور ڈروالے سے کل سے کل

یرے دنوی استے سنحن کا کون تنہیں ہے یکست قائل

برلا ہے یول رنگے عالم انسال کے غمناک کم ہے طوطی کا بھی توسم نول ارتب گانس کی نظ پیر رہم پرہم 

یہی کہہ دہی ہے کسی کی جوانی کر پرکیف بن کر دہے گ کہانی

میری داستال کیا سناتا ہے تامند سناچاہتا ہول اپنی کی زبانی

ہراک وردہ زرہ ہے ہے جین اس جا میسر کھے ہے یہاں سے ومانی

ذرا سینتے ہی ہوسٹس ارکسنے لگے ہیں ابھی داستال اور بھی ہے سنانی

کسی نے کہا ہے یہ کیا خوب پیکشا جوانی روانی ' دوانی ' دوانی

رگ وہیے میں سمارسیے ہو تم میسری دنییا پہ چصارسیے ہو تم ا ج کی منکرا دہے ہو تم دل پیر بجبلی گرارسے ہو تم كركم تطارهُ سُكَاهِ ناز الأ دل کو میرے چرارہے ہو تم میرے ناہشار دل کو سشار کرو غیب کو کیول بہنارے ہو تم زنرہ درگور کرکے بیک میں کو

نوب ول كو حبلارسيدموتم

گذارنی بین زلیت کی انجی توجند اعیش پر ریخ وغم بنسی خوسشی مزے مزے کی افیش

جنول کا پانسبال بناایینِ ربخ وغم سن کچه اور بول نوازشیں کچھ اور بول عنایتیں

سکول میتنراج تک نه اسکانچھے کہی مگرخی اکا شرہے کہی نہ کہیں شکایتیں

یه ریخ وغم بر سوزوساز برسرد آودل قراش در حصنورست یهی عطا هو میس ا ما نمتیس

نگاہ برق کی متم ہوں بہتلائے ریخ وغم نہ ماس کیں آج تک جہاں کی مجھ کورافتیں

ہم تو نظر کرم کے طالب ہیں ، دوستی کیا ہے دستمنی کیا ہے "دل گيا رونق حياست گئي" بحد كب ول أو زندكى كياس جب حقِّ بندگی اوا سنه بوا بندہ کیسا وہ بندگ کیا ہے لمح لمحه جو لوگ بوسیط بین

کمی کمی جو لوگ کوسے ہیں ان سے پوچھوکہ دل لگی کیا ہے فیم کا حاصل خوشسی ہے اے مکتا گر نہ ہوغم تو بھرخوسشی کیا ہے

## غرل

بیران طرافیت سے ملے بات ہوئی ہے دندان فرابات کو بھر ماست ہوئی ہے

وہ بات جوسمجھی نہ گئی اہلِ خرد کی وہ بات ہی نبس باعثِ افات ہول ہے

کارسائیش دورال کی طلب ہے نہ تراپ ہے کیول گردش دورال یہ میرے ساتھ ہوئی ہے

وہ رندِ خرابات ہے بکتا سے نہ پاوچھو دن کیسے کسٹا اور کہاں رات ہوئی سپے

ہے تا بی دل کا ہم شکوہ اے گردش دورال کیا کرتے جب عنچہ دل ہی کھل نرسکا تعرفف گلتال کیا کرتے

جو درد دیا ہے تم نے ہیں اس دردسے داخت ملی ہے مس دردسے راحت حاصل مواس درد کا درما کیا رہے

ساحل کا یا ناسہل بہیں یہ مان لیا میں نے لیکن طونان سے مرکزے والے اندلیشۂ طوفاں کیا کرستے

جب روانق محفل کوئی نہیں محفل کوسجا سفسے مال ان وراک ویراک انکھول میں محبشِ جراغال کیا کرتے

المید بهادال البول سے اج مرت مکیت کیول کر، ہو جو بھول کا دامن می نہ سکے نظیم کلتال کمیا کرتے

## اغرل

ا واب محبّت کے قربال ہونٹوں پرغم وازار نہیں ہم دردِ مجسم ہیں لیکن چیرے پر کہیں آثار نہیں

اسس زنگ بدلتی دنیا میں ہم زنگ جاکر دکھلادیں کچھ لوگ سیمصتے ہیں باروہم لوگ ابھی شیار نہیں

کل جن کو شبھتے تھے ذریعے ہیں آج وہی نورش فلک پیر حاصل جر رمسلسل سے انعام جہاں نوار نہیں

ہر دور میں ڈندہ رہنے کے آداب لقینا ہو ہیں اس دور میں ایل ہی جی لینا اوگوں کیلئے دشوار ہیں

کیا بات تقی مائے کیوں ان کی تھول میں پیل مھے النو انداز بیال تیرا بکتا دل گرست ، دل آزاد مؤسس

بانط لين مجم أكرغم انسال ياغ انسانيت نه بو و برال بین کہاں مرث ان خوست اطوار بك رما ہے ملے ملکے ایمال اب نہ دیے گی سسے کہی وهوکا حاک اکھیا ہے خواب سے انسال تقی جہال کل بہار سی دونق باغ وه آج ببوسكة ويرال وہ نہیں ہیں تو یاد سے ان کی خلوت دل میں آج کل مجال

ان کا ہراکس تم ہے پیکتا برا کون ہے اورخش نصیب بہاں؟

زر دار کا جیال میں کھکانہ ہے آج کل مفلس کی رکسیت وموت فعانہ ہے آج کل

بدلی میوتی ہے الیسی زملنے کی کچھ ہوا سونا بھی موت ہی کا بہسانہ ہے ہے جل

این سنے کا کون سنایت گے کس کو ہم نود دل کا حال دل کوسنا پاہے آج کل مرم

و کو کو کہ ہے کو تلول کی جیسیے کی ٹی بھی ہے موسم بھی کس قدریا سبہا نہا ہے کل

كس طرح سير كذر تى بيدىكتا بي كيا كبول تنب يرنظ كادل مى نشانه به اج كل

بچھے جذب دل م زمانے کی خساطر نہ جائیں گے ان کو منالے کی خاطر

قیاست ہے غم سہ کے خاموش دہنا فقط اک تیمرے مسکر لنے کی ضاطر

سبب مسکرانے کا پوچھا جوہیں سنے تحرب دل پر بجبلی گرانے کی خیاطر

کیا زندگانی کو برباد ہم سنے تمہالی ہی دنیا بسانے کا خاطر

زمانے سے پھتا جو بگڑا ہوا ہے ابنیں حرف ایپ ابنا بنانے کی ضاطر

کب تک یه تقدیر کاشکوه جاگیجی جا آغافل انسال چهوه کیجی در اوم مربیتی توطیعی در قسمت کے زنداں

فصل بہالال آئی توکیدہے بینے گھرکا حال دہی ہے کیسے جھٹریں راگ خوبٹی کا کیسے تناییں جشن جراغاں

میرے معبو کے ننگے ساتھی قدر تیری کیا کرسکتا ہو بیں معبی معبو کا تو مجی محبو کا بیں مجمی حیراں تو مجی حیراں

رمپر ملک دملت جن کو جمتی آئی سبے یہ دنیا اپنے سکوں کی خاطراب وہ نیچ رسے ہیں عقاق ایک

كل تك جن كو مفرت بكتان كيتان كا دعوى ساتها الماس الماس الماس كان الماس الماس

ظلوں ہیں ہے ہرسولٹسر کیے کولوں یعتینِ سسحر

راہ کتی ہے یہ پر خطسر لاکھ قاتل ہیں ہر مورد بدر

جھوٹ کر آستاں کو ترے ہم بھٹکنے لگے در بدر

ہم بھٹلنے سلے در بدر میں نہ الیف ہوا' تھک گئے کرکے لاکھوں حبتن جیارہ کر اپنے سیدے ہی ہے ذوق ہیں کیا رہے گا دعیا میں اثر رہ وسید

جاگ اٹھے ہیں ہم نوابسے اب تو دھوکانہ سے گاسسحر

اپنے مطنے کا کچھ عم ہنیں تبری رسوائیوں کا ہے مور

نمیری رسوا میون کا ہے در حال کیت کا سب برعیاں ادر مکیت میاں بیے ضبر

کٹ گئے ہم سرمحفل تووہ ہنتے ہی ہے لوگ کیسے ہیں یہ بیتھر کا حکر رکھتے ہیں

ایک سم بین که سمیں این برتک بی نہیں ایک وہ بین که دو عالم می خرر کھتے ہیں

سارہ لوقی میں کٹی عمر حصباری یادو لوگ لیسے بھی ہیں جو گہری نظر سکھتے ہیں

جی رہے ہیں میال یکتا بھی بقول اخر مم جو زیدہ ہیں توجیعنے کامبنر رکھتے ہیں "

اب وہ فرمار کہاں قیس کہاں ہے یارو حسن با زار میں بکت ہے کتا اوں کی طرح

کون اچھاہے برا کون ہے ان میں یارو ہم تو بڑھھ لیتے ہیں جرول کوکٹا دِس کی طرح

زندگی اتنی تو ارزاں نہ تھی اس سے پہلے اوٹ جاتے ہیں یہ کیوں لوگ جا یوں کی طرح

دورِ حا خرک ہے یہ دین 'خدا نیر کرے لوگ جو سط گئے خالاں ہیں حسابوں کی طرح

ایک عالم کی تمنا ہے یہ یوسف مکتا آپ کھیلتے ہی دبیں سرخ کلاول ک طرح

#### غ.ل

بری خراب سے دنیا طرب خراب ہیں لوگ ہمارے واسطے سب باعث عداب ہیں لوگ

قدم قدم پہ ہیں دھوکے قدم قدم پر فریب زہین جاسیے قاری کھ لی کتاب ہیں لوگ

دلول ہیں زمرہے جن کے سخن ہیں کتیری بہیں ہیں گنتی کے الیسے توبیحساب ہیں لوگ

کھی غریب کی کوئی خب رہنیں لیتے ہمارے ستہر میں جو صاحب نصاب ہیں لوگ

جنابِ بکشاکی با ٹیس عجیب با تیس صیب خلاب سی کی ہیں یارد کھال خلاب ہیں لوگ

چن بیں لیے نه آئی بہاربرسوں سے خراں سے اس کے کرتے ہیں بیار براسے

دهوال وهوال مع مراكسمت ديكيفت كيابو سلک رم ہے دل داغدار برسول سے

عجیب بانت ہے اس نے بھی پھیرلی نظری وہ ایک شخص جو بھا یا رغار رسول سے

جیٹِ پاک کے صدقہ میں بخش دے یا رب گنہگا رہیں ہم سشرمسار برسوں سے

بم اسس كوحفرت كيت سبهال دكھتے ہيں میل رہا ہے دل بیقرار برسول سسے

#### نذر بوسف مبتني مرحوم

## غزل

ے سے بیچ می بیر جینے ایا کہ جینے کا ہر جا انہ ہے دن فط باتھ پر شب معجد میں کولی گرز تھ کانہ

کون انہیں سمجھائے یا دو کیسے ہیں دیوا لوگ ہوسش کی ہاتیں کرتا ہول تو کہتے ہیں دیوازہے

لوسف مکیناً یوسف مینی دوقالب پراک جار ہیں بیں بھی اس کا دیوار مہوں وہ بھی میرا دیوار سیے

يوسف بكيد سي توبارو برعمي كچه يجه واقف مي كچه كويت بين ديواز ب كچه كهته بين سياز ب سنت كبيركي باتين بكيتا كيبي بينظى باتين بين "يه دنيا كامچى فيريا بوندروك كهل جانا ب

## غ.ل

بزم مئے سجتی ہے اور ذکر بہتاں ہوتا ہے دات مڑھی ہے تو ہرز منم جواں ہوتا ہے

جانے کیا بات ہے بھرجاتی ہیں انکھیں سب کی قصدُ درد ، مراجب بھی بیاں ہوتا ہے

اہل دل اہل نظر ہی تو تراب جائے ہیں حال مفلس کا کہاں سب پیعیاں ہوتاہے

بات اس طرح وه كرتے بي كھنگتى مى تېسىس جانے كيول غيول بد اينول كا گال بوتاسيد

. ڈھونڈتے پھرتے ہیں بکت کوغز ل کی خیاطر دھوم مجے جاتی ہے یارد میں جمہال ہوتا ہے

قدم قدم پر گرا ہوں تہیں پیکارا ہوں برا بھ لا ہوں میں جیسا بھی ہوں تہارا ہوں

مرے وجودسے رولن بع بزم عالم ہیں قشم خدا کی خدات کا اکسسہارا ہوں

خوار ات دوعالم بهوا ت دو محف و محک و محکو میران میران میران ایران میران میران

م و دنوم سے بڑھ کر مق ہے میرا کسی کی انتھ کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہول

سکون قلب ونظر کے لئے میاں میکت ترطیب ترکیب کے میں عمر دوال گذارا ہول

غم ہے کے خوشی لینے کو تیار نہیں ہول ور بازار سے گذرا ہوں خریدا رہنسیں ہوں"

عُسرت میں گذرتی ہے گذر جانے ہی دیجئے سے اکس دوراں کا طلب کا رہنے ہوں

سایہ کی طرح ساتھ ہیں کیوں اہل بیاست تصامم ہوئے ہاتھوں میں میں تلوانویں ہوں سے

کیول لوگ سرانکھوں یہ بطھالیتے ہیں مکتا مجروح ہنیں غالب وسسردار نہسیں ہول

وہ تھی تب اسائقی ہے ہیں بھی تیرا سائقی ہول ایک کا تو دیشن سے ایک کامیے سٹیدالی

اب نو یول وہ ملت ہے جیسے غیر ملتے ہیں رہی ہے آلیس میں مدتوں سنشناسائ

روئے یار می بھر کر دیکھنے کا ارمال تھا اس جے کیوں خدا جانے اپنی تا بھے بھر آئی

جب سکون ملتا ہے چند شعر ہوتے ہیں ہورہی ہے یول لینے ذوق کی پذیرانی

کون ہے بہنیں واقف آپ سے میال مکتا آپ کے تو کیا کہنے آپ تو ہیں ہرجانی

ہیں کہیں رہے والم اور کہیں رتض وسرور میرسے معبود نرالا ہے جہاں کا دستور

اب تو احساس کی زنچر ہلی جاتی ہے مرح بسیدار ہوا نواب سے انساں کانشور

غرق کرنے کے لئے کشتی ظلم و آلام بن کے طوفانِ اجل اٹھے ہیں سارے مزدور

کیسی تقتیم سے تقدیر ہے کیا بات ہے یہ تیرا بندہ کوئی مخت ارسے کوئی مجبور

تیرگی جیابی گئی وورکین پر کیت ہور ہا ہے نئی دنیا نعتے آدم کاظہور

جن کے دامن بھرے تھے بھولوں سے ان کے بہلویں خسار کیسے ہیں

سنتے ہیں شہر ہو گئے مسار بزرگول کے مرار سیسے ہیں

جن کے دم سے تھی گرمی بازار وہ غریب الدہار سے کیسے ہیں

کیا وہی کن بان باقی ہے وہ میرے ستہریار کیسے ہیں

جان بیت پر جو چھٹے ہیں دہ میرے بار غار کیسے ہیں

برطے بھرم سے اٹھاتے ہیں تشنگی کا بھرم جاب شخ کو ہم دو بدو تہیں کرتے ہر ہر مر کے سبی ہم قدم بڑھاتے ہیں وہ اور ہوں گے جو کچھ جستحو ہیں کرتے

تم ابہنا کہ کے سرداد کھینچے کیوں ہو جو لیے ہیں انہیں بے آبرونہیں کرتے

وہ روبرو تو مرے آکے بیٹھ جاتے ہیں نظر ملاکے سمجھی گفت گو نہیں کرنے

خاب بکت کا ہم احرام کرتے ہیں ہم الناسے بات تہم دو بدو تہیں کرستے

کیسے یہ روز ورث م لے ساتی نہ ہی سئے ہے نہ جام لے ساتی

یاد کرتا ہول عہد ماحق کو روتا ہوں صبح شام لے ساتی

بی کے بہکول یہ میرا ظرف بنیں یہ نہیں سیرا کام لے ساتی

فکرِ فرداعیت تو کرتا ہے۔ آج سے سے شام لے ساقی

رگر نہ جائے کہیں شرا بکت تھام ہاں اس کو تھام ہے ساق

اہلِ دل اہل فن اہل نٹروت سلے لوگ جننے مکے بے مروّت سلے

ہوس جب سے سنھالے پرلٹیان ہیں اب نفدا جانے کب ہم کو راحت کے

کیسا دستورہے آپ کی بزم کا پسپار والفت کے مدلے میں نفرت ملے

عرساری گذاری اسی کھوج میں کوئی الیاطے حیں سے فطرت ملے ارزو ہے کہ کیت مریض میں

نن کو اور اہل فن کو بھی عظمت ملے

# غ.ل

جب کمجی ہم پر بلا میں اکیں یاد تب ساری دعائیں ایس

سرکے حقدادتو ہوئے سردار میرے حصہ میں ردائیں آئیں ا

چند کھے وہ مرے ساتھ رہا دور تک اس کی صدائیں آئیں

وہ جو گونگے متھے لوگ ان کو مجی بات کرنے کی ادا تیس آئیس

برمهیبت کی گھڑی میں پیتا سام نبس مال کی دعائیں آئی التحول بن ميرك أكباس ماه روكا باتق وشوائه تق جو مرحل أسال بوكئ

یاردل کا ذکر چھوڑئے لینے غیم بھی سن کر ہمارا حسال پر نشان ہوگئے

سن کر ہمارا حسال پر بہتان ہوسے وصال شار تھے مرے جو بار غاریتے

جوجال نثار تھے مرے جو مار غار تھے افت ادمجھ بہ جب بڑی انجان ہوگئے

دشمن تھلے تھے تھام لئے تھے دہ میرا ہاتھ بہو نچے حضورِ دوست پرلٹان ہوگئے

ہم کیوں نہ ان کے جہدِ اسل کی دادیں صحال اورد لوگ بھی سلطان ہوگئے

اللّٰدَى سشان و يخصِّنے بيسي سال بعد يكن ميال بھي صاحب ديوان ہوگئے

قام کے ہم ہیں وارث ہم کو د شکھے عدو سے ہاتھ ہیں تلوار دین ستخاوت كالجفرم كفيلية نزياست جودیت ہو بہت کو دیار دیت وہ حانے والے ہیں اب میکدے سے جناب م<del>یشخ</del> کو زنار روپمیت نگاه لطف كيول اغييار برسيے ادهر بھی کچھ مرے سرکار دین هم اینی زندگانی وار دیں گے درا سائم خلوص و پیار دبینا جہان رنگ و بو میں کھوگیا ہے میال کیمتا کے گھر بھی کا رسا

کہیں ہے جشن بہالال کہیں ہے شور فغال عجیب حال خوایا ترے جہان ہی سیم

ملاہے ورنہ میں مجھکو یہ زوق سٹور سخن علم و فن کا خزانہ مرے مکان میں ہے

عجب کون ول مضطرب کو ملت ہے نہ جائے کون جادہ مترے بیان میں ہے

یہ اور مات ہے تم نے اسے بڑھائی ہنیں تہارا تذکرہ جو میری داستان میں ہے

کسی نے کی تھی نصیحت میال مبھل کے چلو وہ بات آج بھی بکت آمرے دھیان ہی ہے

پیار' الغت کا ایسا بھی اک دور تھا فاصلہ کچھ نہ تھا دو مکا نول کے زیج

لأشين حلتى رہيں ستعلے الصفتے رہے جنگ ہوتی رہی دو دوانول کے نہیے

دور حامریں بسس یہ ترقی ہوئی لوگ ارائے لگے اسمانوں کے بیج

ب رخ سے لینے جب اس نے الط دی نقا ایک ہالہ میڑا حیب اند تا دول کے بیری

شوسنے سنانے کو یکٹ میال میھ جاتے ہیں اکثر جوانوں کے پہلے

وفا شعاربين بم كجه تو اعست بار كرو يقين كاستس كو دامن نه تارتار كرو نزال ببرادسے گاسے بہاد خودسے خراں نخرا*ل کا خوف کرو* یا عمم بہبار کرو برصے گی بات جوتم نے بھی بھرلیں نظریں ستم رسيده بيل مم لوگ تم سے پيار كوو قرار بایو*ن کا* بارو تو تو<u>ط</u> حباؤل کا سکول عطانه کرو مجه کو بیقرار مکرو حصابه ذات بیں گھرجا ڈگے سرائیمے کیلئے تم کینے آپ سے یارو نزاتنا بیار کرو ہے ذکر دوست ہی وسل جبید المریک قدم قدم پر سراک لمحه ذکر بار کرو

# غ.ل

نیک طینت ہوانان ہے بر گرطی وه پرستان سے دیکھ کو سیلنے ہیسمار کو چند کمحول کا مہمان سے ایک تھوکر لگی مَرِ کے کسن قدر موت اکسان سے جس کے لیس میں ہیں دونوں جہا زندگی اسس په قربان سے قلب مفطریں کیت میرے ر جر آرزو سب نه ارمان سب

جان جائے گر ایان نہ جائے با با لینے کردار پر اب این نہ آئے با

یاسس وحرال ہی ہیں یہ عمرروال گذری ہے آج تک بھی کو گئ انعام نہ پاسٹے بابا

دنیا یہ بہری ہے سب لوگ بہال گونگے ہیں وہ سے ناداں جو بہاں شعرب نائے بابا

 $\mathbb{C}$ 

زرا خبخر حبلا کر دیکھ <u>لیجئ</u> ہمیں بھی آزماکر دیکھ <u>لیجئ</u>ے سسرا نکھول پر بٹھالے گی یہ دنیا ہمیں این بناکر دیکھ <u>سالیح</u> نظرين كهيل الميس كيحيول لاكهول ہمارا نوں بہساکر دیکھ <u>شلجع</u>

گریں گی بحلب ال لاکھوں ہزادوں ندا يمرمكراكر ديكه يلجع

جلے این کے وعوبدار لاکھول كم ونده اكب بن اكر ديكه ليجيع ابھی کچھ لوگ ہیں سے ردھننے والے

غزل نجيتاك كاكر دسجه ليحيح

غم د آلام کی ہر آپنج میں تپنا ہوگا دل کو آئیب نہ بنا نا کوئی آسال ہنیں

یں تو قالغ ہول مجے محیور و حالت پرر مجے کو اب شکورہ کو تا ہی دامال نہیں

کیف وستی میں رہاکرتا ہے اکثر میکت ا لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کان نہیں

ہے تمہارے قرب کی تونی ہری را بمبر میری را ہنا یہ اندھیرے راہ کے دس زلیں مرسساتھ ساتھ رہا کرو

اونہی روزوشب جو ملو گے تم تو اٹھینگے فتے عداب کے بران مار میں بیراستے ،درا فاصلے سے ملا کرف

بیتم رسیرهٔ دہر ہیں یہ ہیں بساطالٹ نہ دیں کبھی بات بڑھنے نہ پائے گی اہنیں غورسے جور خاکرو

كوئى راستە يى قۇرگىيا كوئى مىزلول يەترىنىچ كىپ يەتوابىت ايت لفىيب سى زىسى سەكوئى كلەكرو

تم نے حس کو چاہ تھا وہ مست قلندر مکیا ہے چرہے ہیں اس دیوانے کے کوچوں میں بازارو میں

دوش نه دینا اس ظالم کوهم می خطابی شام تھے کچھ روزن ہم نے مجی کئے تھے اس گھری داوارو میں

سپ کی محفل اس نه جانے کیول سے سونی سونی سی سجانا پہچانا چرہ تو ایک نہیں مہمانوں میں سان کہ میں اور میں تا حدیث مکما ماہر ہیں

روپ بدلنے کے فن میں تو مفرت مکیا ماہر ہیں دیوانوں میں ریوانے ہیں فرزانے فرزانوں میں

برے وقرق سے ہم نے خلوص بانگا تھا کسے خرتھی کرماروں کے دل میں دھوکا تھا

بمارا نام رما جانے کیوں سرفہرست نبرار نامول سے یرایک نام جیانیا تھا

کھلانہ ماتھ کبی بند ہی رہی معلی بھارے ساتھ ہمارا ہی اپنا سایا تھا

تام عمر را من كفيلا بروا كيت جب انكه مند بوني لي منه به وهاما تها

## غ.ل

الندكائم برربرا الغسام بؤاسي سوچو تو دراكت نا طراكام بؤاس

دن بھر تو ترطیتا رہا دیوانہ تھہارا بسس آخرِشب کچھ درا آرام ہڑاہے

دیوانه تمپارا تو بڑے کام کا نکلا بدنام برواہے تو بڑا نام بڑاہے

وه بت كهى خاطرين ندلاتا تقاكسى كو الندكا احسال سعاب رام يتواسب

کہتے ہیں جسے آپ بھی یوسف بگتا اسس خاک نشیں کا بھی بڑا نام ہولیہ

فرصت ذرا ملی تو بہت سونچنے سکے این برایک بات مگر توسلنے سکے

چھائی تھی کہری دھند ففنائے بسیطربہ پھر بھی پرند ارشنے کوبیر تو لنے لکھ

الٹی بساط کیسی پرکسیا ماہرا ہوا جو کم سنحن تھے لوگ بہت بولنے لگے

بزم سنخن میں حفرتِ یکت کی دھوم سے اب ان کے کبیت کا نول میں بس گھولنے لگے

میری ناکائی حیات په دوست دکر میرانحب ال کیسال مذہوا دل کی بانتی تمام دل بیں رہیں حالی دل آج تک عیاں نہ ہوا

مسکراتے وہ آئے تھے لیکن مسکراتے وہ آئے تھے لیکن معالمے دلی بیاں نہ ہوا

ا دزو ره گئی مییاں یکت بُنتِ کافر وہ دہرباب نہ ہوا

وہ ہمیں ازماتے رہے ہم بھی دامن بچاتے رہے زنزگی کشش کمشن میں کمٹی پھر بھی ہم مسکراتے رہے ان کی نظـــرِ کرم ہوگئ وملائم برهائة رب ان کو دیکھا غـــزل ہوگی عمر مجر گذاکت نے رہے ہم مروت میں بکت میال پوط پر پوط کھاتے رہے

## غ.ل

اگردم خم دل بسمل میں ہوگا تماشہ کوجیۂ تساتل میں ہوگا

خلوص وبیار کی راہیں گھن ہیں خدا جانے وہ کسی مزیل مدر برکا

خدا جانے وہ کس منزل میں ہوگا

رہے گا وہ ہتی داماں ہمیشہ جو تیکھیا بن کسی سائل میں ہوگا

ہمارے بعدی سکت یقیبناً ہمارا وکر ہر محضل میں ہوگا

نہیں ہے ہئے نہسہی ڈردِجام دے نباقی عجیب لوگ ہیں کیسا سوال کرتے ہیں

وہ میرے ترکب لغب لق پر ہوئے برہم ذراسی بات کا اتنا ملال کرنے ہیں

جناب آپ نے ہم کو بھلا دیا سکسر مگر ہم آپ کا ہر دم خیال کرتے ہیں

ہنسا ہنسا کے رلادیتے ہیں میاں مکتا جناب أبي بي كيا كيا كال كرت بي



کیا کا تا ہے بھیجنا کیا ہے ابے لونڈے بھے سواکیا ہے د بچھ اجھی طرح امبالے میں گئے اندھیرے میں دیجھا کیاہے دل دیاہے توجان بھی دے دے ارسے نا دان سوحیت کیا ہے بھر کبیسے کوئے جاناں میں رد کھے نہیں ہے تو پھر ہوا کیا ہے'' كارب بي مكر نبسين معلم تھمی کیا اور دا درا کیا ہے اه! بنیشن تھی مک گئی یا رو! یاس بکتا کےاب رہا کیاہے

عم مرك سب بفسلا د يجي تفاوری ونبسکی بلا د<u>ستجن</u>ځ دام بربانی کے ہیں بہت مرن اڈلی کھال دستجئے کام منتٹول ہیں بن جاسے گا نوسط" اودی" دکھا د شکیۓ کام تو آپ سے سیے ہیں ہم کو ان سسے مل دشجیے کون سنتا ہے پوری غنال مرف مقطع سنا د<u>شک</u>ے



جس کا ادنجیا مکان ہے پیارے ر وی وہ مہان ہے بیارے مارمی وہ مہان ہے واكسطه مصطفى تجمسال ابينا جان زندہ ولال ہے بیارے

رانستہ ہوہی جا سے گا اک دن یہ جو اوسنیا مکان سے پیارے

مال والسياب كجيه نهسيس ميس

کیسی تیری دکان ہے بیارے ساکھ کا ہوگیا تو کیا یکت 8 دل انھی تک جوان ہے پیارے"

### غ.ل

زندگی جلتے گھرکا بالنہ ہے سونا سجھے تھے یہ توکالنہ ہے

کسمپری کا دیکھئے عسالم لینے کندھول پراپنالاشہ سے

کول نامیے کا ایسی سٹادی میں بسیانڈ باجر ہے اور نہ تا شہب

کوئی دل گیر سے کوئی مسرور زندگی کا عجب شاست سے

لنگرطی لولی ہے اور کانی بھی تونے بیکت ایکسس کوبھالساہے

# "HOW DO YOU DO"

" ما و محوله طرو " مزاج کیسا ہے؟ مودد حفرت کا آج کیسا ہے؟

موسے منت ہیں چھوٹے روتے ہیں دیکیھو! امات جی الراج کیسا ہے؟

جارسوبیس ہیں تو بھر ان کے سِر پو بھولول کا تاج کیساسے ؟

بسادی نگری میرے محارت بیں بولو نمیتا! نراح کیساہے ؟

نجوکا رکھ کر مجھے وہ بیورا دل پر چھتے ہیں مزاج کیسا ہے؟

رو کھی بھیلی یہ دال نکورے باسی گروُے طیال نکویے سوکھی رو ک<sup>ی</sup> مز*ے کی ہے پا*ٹ روعنی سشبیر مال نکورسے حیار کوریاں بھلی یسینے کی مفت کا ہم کو مال نکورے سیقے دو اول ابس محبت کے الط سيده صوال تحوي دکھنی کمب ل بھل ہے لے بختا

نكو كشيري سنال كورك

0

لوگ کھتے ہیں سیج ہی کہتے ہیں ہم توجیب جیپ کے روزیئے ہیں دوست جھالنے ہزار دینے ہیں اور دستمن سنجفال ليتے ہیں تن پیر کیرا نه سسر پیرساییه بصینے والے تو ایا بھی جیتے ہیں مار پر مار روز پرطاق ہے۔ ناز بلیگم کے بی*ں بھی سیستے* ہیں لاح بيت سي اب بھي مليع تشعريه لاجواب مسجيتے ہيں

خوب کھاٹا ہے کھر بھی اندہدے مچھوٹا لونڈا بڑا دلیت رہے

آپ کیول کھولے ہمیں انکھیں بندہ نکھول ہیں کیا سمندر سے ؟

بن آنکھول ہیں کیا سمن رہے؟ دور حسافر کی دین سے بیارے

دورِ حسا ضرک دین سید پیارے ایک مفلس ہے اک تونگر سید

بِرِترا ، بِوتری ، نواسوں میں گا ایک سے ایک طرط کے بٹررسے

ہم نے ربکھ نہیں ہے بیت کو سنتے ہیں وہ بڑا قلت درہیے ()

# بربیز ننس کرتے دواکھاتے ہیں

بیج ہوں مرے ہول مھی درجاتے ہیں ہ اموں جو لوط حکتے ہوئے گھر اتے ہیں سمجهے تھے محیا نظ جسے قائل نکلا اب کھیے جناب آپ کیا فرماتے ہیں پیرے ہیں مزہ کرتے ہیں فنڈے سار معصوم ہیں جو لوک سنرا پاتے ہیں لا حول پڑھو <u>الیے</u> یدر پر یارو لونڈول کی محمائی یہ جواتراتے ہیں چیری گے اندمیروں کا وہ سینہ کیسے جو حیاندنی راتوں میں بھی ڈرعاتے ہیں كيا خاك تهيين ف ائده ہو گا يكتأ پر تہینے رہنیں کرتے دوا کھاتے ہیں

کنی و جمعم اندو (ملکو والسیوں کی نظر)

أَيا كَهَا مَا سِنَارُينِ كُنِهِمِ أَنَدُّو المال كَانَا كَا رُبِي كُنِهِمُ أَنْدُو

ں انا بڑے وزیر بینے جب سے چھوٹے ناچ رتی کاریں کچم انڈو

اُنوں نکو بولے بھی تو لوگاں پھُولاں میتے جا رہی پیم ُ نادِ

سراب خانضیے مامول ککشیاں کھاری کیم اندار

بڑے لوگاں بھی اب وٹامن آر ڈرنے ڈریے کھاری کینے اُڈو غزلاں سننے تسیدی یکتا گار لوگال آنے جاری کپٹے اُنڈو

#### اب توبیخنامحال ہے ...

صبح دم وہ برسس بڑے مجھ پر اب طبیعت بحال سے بیارے لب كشائى كى كسي افزورت سے میری صورت سوال سے پیارے ناحِتْ كَائِے بن كَنْے سَحُ الْمِ وا فعی یہ کمہال ہے پیارے الم تھ ہیں ان کے ساکسیابیان اب تو بچنا محال ہے بیارے المجا نظریمی یا ر کرگیب یکست اب تو گاٹری الال ہے پیارے

# غ.ل

ان میں صدلول کا گھیپ اندھیرا ہے کیا کروگے نکال کر سے تکھییں ہوسکے گرتو پھر لگا سیلجئے كمررسع بين الجعسال كرته بحيس اثنيا دوئے كه خول املاكم يا اسن نه رکھ لیں کھنگال کرانکھیں کہیں رسوا نہ آپ ہوجب ایس ر کھیتے صاحب سبھال کر آنکھیں درنے والے نہیں ہیں ہم یکت مت دراؤ نکال کر سم منھیں

0

## " نوش الديرال نو"

ہم تو قائل ہیں میاں" جام سفال" انجیاب اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کا مال انجیاب تحط آئیں گے نہ طوفان انہ ایس کے وہال "اک بریمن نے کہا ہے کریرسال آھیا ہے بات ملنے کی جو پوچھا تو کھیا روز جزاع تذحواب الجيسامي بارونه سوال الجياس رائے راس مسرتیعے ہیں سالی سالے يرجيما ركفاب جواكب فيال اليفاس سب سے امچھاہے تولیس امچھاہے ہوسف مکیا شکال امچھاہیے یادو نہ جمال اچھاہیے



تورورو کے سب کو ہنسا میرے بیارے تماث نیا کچھ دِکھ میرے بیارے

ہتھیلی میں جنت رکھا میرے بیارے چون کی مبس ہے کہ یلا میرے بیارے

بجلئے کا کب مک یہ دھپڑا پرانا نئی اب تو ڈف کی بجا میرسے پیارسے

بوسرسط كر بمباط ، ياكل بعب لما وآل توان سب پیر که جا میرے پیارے

"دو گھونے کا میں ساقی الزام نہیں لول گا" مٹ کہ کا میں عادی ہوں اکسام نہیں لول گا

گرجمار سے بولا توجمار وی کیم اطوا ۔ اب بار دکران سے بین کام بہیں لول گا

جی جان اوا ڈالوں گلشن کو بن ڈالوں احق میرلے تھے سے دو الف مہنیں لول گا"

سرکارکا وعده سے وہ دیں گے اضافے دو یس تیمرسسنیج کا اب نام تہیں لول کا

چوتھی بھی ہوئی رخصت حد ہوگئی اب بکیت رشا دی کا مرے دم تک بی نام ہیں اول گا

منت منت کسی کی گذر ہوگئ روستے روستے ہماری بسر ہوگئ ایپ کی جس کسی پر نظر ہوگئ ایس تونگر کی حالت دیگر ہوگئ حسات تا ماہے روائی

جب ترتم کا اس نے سہارا لیا اچھی خاصی غزل کے سبحر ہوگئی دو کے ہوتے سے ہے واقعی فائدہ

اک اِدھر ہوگیا اک آدھر ہوگئی پھبشیاں خوب کستے تھے مکتامیاں دارطھی اب آپ کی بھی حیور ہوگئ

 $\bigcirc$ 

زخم دل پھر ہرا ہوگپ ڈاکٹسر کا بھے لا ہوگپ

کیول نه ڈویے گی کشتی میال ناخرا جب خسرا ہوگیا

دست نازک جب اُس نے رکھا درد وک سے جدا ہوگا

اس نے شادی بڑھا ہے ہیں کی ووستول كالجمسلا بتوكسيا

دوست یخت کو دفناهیکے فرمن ان کا ادا ہوگیا

اندھے بہرے حکیم جب سے گئے دردِ دل کی دوا انہیں ملتی

ناسس ہوجائے ہسس گرانی کا چکنی چیپٹری غنزا نہیں ملق

جوہیں غنارے مزہ میں ہیں باٹ ان کو کوئی سنزا ہنسیں ملتی

علیش کر لیجئے میساں بالے یہ جوانی سے راہنسیں ملتی

بعد سشادی کے حضرت کیت آ تیمرکسی کی دعب تنہیں ملتی

وہ آنے جانے لگے اب تو مرے گھراکٹر تو لرطنے لگ گئ ال سے مری نُظر اکرُژ یرکہہ کے رکشہ سے انرے وہ اور بنط "کے قریب خلوتے معدہ ہیں ہوتا ہے دردسر اکثر نظر گئے نہ کہیں میری کالی بلو کو" اتارا کرتی ہے بیٹی کی ماں نظر اکثر کہا یہ وغط میں حفرت نے ، خلد اس کو ملے جونیک کام کرے کہ دمی بہشسر اکثر وہ "مغزبایت کی کھیر" اس کئے تو کھاتا ہے ستایا کر تاہیے یکٹ کو دردے سر اکثر

## بين كيمال البغزل كيشيراني

آب بھی آکے دیکھ ہی ملحظے کیا نہیں سے غریب فائے میں سب میں گھس بیٹ کے ہم نے دیکھ لیا کوئی ابینا نہیں زماسے میں فیطول لوان کے کے ماموں میاں گس گئے پھرستراب فانے یں ما ركف ليحيّ حسبيول كي رنگ اس اتے کا فسانے میں ہیں کہاں اب غزل کے سنبیانی فائده كسياسي بمرسنان مين ہم نے کیت وہ دور دیکھاہے بچول محرف تے مسکرانے میں

بے سبب وہ خفاہنیں ہونے کونی تکرام ہوگئ ہوگی میں بھی سینزار ہوگیا اس سے وه محمی سینزار بوگی بوگی نول سے پیخی تھی ہمنے ہو کھیتی مال اغیب به گئی ہو گی اب کہال <sup>ط</sup>رحو نڈنے جیلے بارو وہ گلی کے بار ہوگئی ہوگی غم میں اس کے میں ہوگیا برجیا وه تھی تلوار ہو گئی ہیو گئ میں بھی کل فام ہوگیا یکنی وه بھی قرم دار ہوگئ ہوگی

#### غ.ل

ملی نه رُمِی تو تُقرآ بلا دیا که نهرین بین باسی مرغب ال سب کوکهلادیا کهنین

میں کھوٹے کیے بھی یارو جیلا دیاکرہنیں صفائی ہاتھ کی لینے دکھا دیا کہ بہنیں

ادھاری جو ملی پی کے موگیا مرہش جناب شیخ کو چکلے لگادیا کہ تہنسیں

یں جور مہول مگر اپنے ہی باپ کے فن کا غزل ترطی کی تھی بھر بھی سنادیا کہنیں

جو یا دغیاد تھے نشنہ طراز تھے پیکتا انھیں پلاکے سٹرک پیرسلادیا کرہیں 0

دوش کیول نے رہے ہوغروں کو ایٹ الونڈا خراب سیمے ہاسٹ سیاس سرے بھی ہوگئے انجبان اب توجیسنا عذاب سہیے ہاسٹ کام ایٹ اپیے سارا چندوں پر کیا مساب و کتاب سے باسٹا لوگ ہینے ہیں حبشن کرتے ہیں بیرابہ بینا عذاب ہے یا سٹ

نام جس کا ہے یوسف کیت وہ پرانا نواب ہے باسٹ

دوستول کو ہر و قکت کھیڑی کھلانا چاہئے دشمنوں کو نیم کاششر بت پلانا چاہیئے

سسركوسبهلانے سے پہلے سركھيانا چاہيے سنگ مرمر ہوتو بارشا سرنط هانا چاہينے

دوٹ کینے کے لیے لیڈر جو ایس اپنے پاس ان کورس بارہ وقت یارو کھرا نا چاہمیے

آپ کی زنرہ دلی مشہور ہے بکتا میا آ روستوں کے ساتھ دشمن کو ہنسانا چاہیے

نذرحضن اكبرالها مادي مرمھ انھاول سے بوگئے بیمن کیسا ہے بیارے یہ دیارشن (REDUCTION) امیدوں پر تھر گی یا نی بولےسی ایم نو آکسٹنشن (EXTENTION) عشق کی مم کم کمبیے جلے گ اِدھر بھی منشن ادھ بھی منشن (۲EN 21017) وبدفونك برساوندسيه ببارس بيختنجصن فيصخص فيضخصن بدخص

سرولیں ہیں ابکہاں ہیں بکتا عرصہ گذرا ہو گئی بنیشن (PENSION)  $\bigcirc$ 

نہاری کیلیے نہ مرغ وہای ہے کے گران تیسری دبانی ہے سوکھی روق کیمی تو دلیہ کیمی کیسی قسمت یہ ہم نے پائی سے لين حصّے ميں أبلي دال كا كفي ان کے حصے میں کھی ملائی سے مل کے رہ تھا نہ دارخی الوسے اس میں بیارے تری بھائی ہے بالينط بھی تنگ ہے بلوز بھی تنگ سنتے فیضن کی یہ سسلائی ہے۔ سُج کئے جوڑ جوٹ پکت کے

كيسى تمسيغ دوا پالان سيع

## بأتول بأتول مين لاكهول كى جاكني نا

تے باتوں کو حمیون نگو سمجھو باتوں باتوں ہی لاکوں کی حاکثی نا

سرریری پویلاسٹک کی مالی بڑے

روىپ برلائھى تو پېجان گئى نا

بارہ بیوں پوبھائی پاشائے بارہ بیوں پوبھائی پاشائے

بھابی سیگم میری قربان گئی نا

شینحیال کیسے کیسے مجھاری تھیں نکٹے ہارشاکی محفل ہیں شان گئی نا

علیے بات ن علی میں میں اسان ی۔ *ن سیرے ن*ہانے تو کیا بکتا

ميرس مُنت كالمال تومان كم نا

#### غنل

گھورا تھا ان کواکے دن کیس بن گئے فسانے بی خیالدان ک اگنیں بیغیام ی جماسے دس سال میں لرط صک کر دسویں کو پاس کرلیوں الم رغیں ہارے سکے بھولاں ہیں بہنا نے كل رات حباكو باوا ان كاليزيق ماكه کی کاننے وہ مشا کہ دکھرا ہے سنانے بهتى سبع التي كنكا المط بس سارك كامال د فتر کو وہ گئے ہیں بیٹھا ہوں میں پیکنے انترجهان بالجى اوران كيرسارك ساخفي شادی میں میری ارمنی فرصولک<u>ہ کے گی</u>ت کلنے

شادی میں میری ارمین فوھولک کے گیٹ گلے گھر ائے دوستاں سے بیوی بھاری بولیں با ہر گئے ہیں بکت جیل بڑی سِلانے با ہر گئے ہیں بکت جیل بڑی سِلانے

ہم ہیں بوڈھے تو وہ ہیں مست نشباب ہے برابر گرمساب وکتا ہ میرے دل میں ہے دوستول کاحساب دوست ہیں اک کھٹلی ہوئی سی کمآ ب زندگی سمج میونگتی ارزان لوٹ ماتے ہ*یں لوگ مثلِ حباب* روبرہ ہوکے یہ کہا کسس سے تم ہمارے ہو تم سے کیسا مجاب راہِ حق سے بوہسٹے گئے ہاٹ ان یه نازل مروا خدا کا عذاب

ای بی ماری برد کا ایک کالی کول میال یکت ایپ بینچه بین کیول میال یکت اوگ سادے لگارہے ہیں خضاب

خوب گھوما ہول تھک گیا ہوں مہاں گرسنے والا ہوں یک گیا ہوں میا ل لوگ کہتے ہیں اسیع ہی کہتے ہیں راه این بھٹک گئی ہوں میاں نواہش غورمے، تو<u>ل</u>ے ڈوبی طراليول كين افك كب بول ميان میری بی ارزو میں ہیں سب لوگ در بدر لیول مهک گیا بهون مسال بات کیا ہے کہ سب کی انکھوں میں كس لية من كھنك كيا ہوں مبال بات محدود کب سے بکت اتک اب تو میں بھی سٹک گیا ہول مبال

وہ سمندر کے پار ہیں پمیارے ہم یہال بے قرار ہیں پیارے

کون کر تاسیع دیکھیں چارہ گری وامن مار مار صیں بسیارے

لاکھ دستمن ہوئے تو کیا غمسے دوست، ستر ہزار صیس بیارے

پھول ہی بھول ان کے دامن میں اپنیا قسمت میں خار ہیں پیارے منزلِ عشق پرر مطرا کیا ہے صرف جو تول کے مار صیں بیارے

وختر زر نہ مرغ ومای ہے کیسے لیل و نہاد ہیں پیارے

ستاہ محسن تحمال اور مضطر بیمیرے یار غیار ہیں بیارے

سن کھ پکت کی داستان الم لوگ سب استکبار ہیں پیارے



مُرغ دم کا کھِلاکر دیکھ لیجئے درا تھرا بلاکر دیکھ سیلجنے كثيب كى مرغب الاكليون كرورو ذرا وصونی رما کر دیکھ <del>سالجی</del>ے فرق" کیما" یں اور شبخ میں کیاہے غزل دونوں کی گاکر دیچھ کیے کھلیں گے تھیول مقتل میں ہزارہ ہمارا نول بہا کر دیکھ یعیث

بجیں گے چار موطبلے ہی طبلے عزل کی اس کے جار موطبلے عزل کی سائی گاکر دیکھ لیجے میں اس کا کر دیکھ کے اس کا کہ دیکھ کے اس کا کہ کے میں اس کی کا کہ کا کہ

وہ تو خوابوں ہیں آتے رہے اورتهم سسر تھجاتے رہیے مار سینگم کی پڑتی رہی اور ہم مسکراتے رہے ناچ کر ناچ تگنی کا ہم مرکسی کو نچاستے رہیے ظرف دیکھے صمالا کوئی نود نہ کھیا ب<sup>اء</sup> کھیلاتے دسیے رہے کے تھکے بیگم کے ہم درشتول کو پلاسنے رہے مثور ہومنگ کا بڑھتا رہا شع بھر بھی مشناتے رہے **ٹاءی کر کے پکتیا تمبال** دنگ بسک برجاتے دہے

"سَنْكُوفْ جَوْنَ ١٩٩١ء

ماترات معاصري



دل دوستال سلا



00

00



مثابه صديقي دديلي

يم العريزعطاري

صیلاح الدین شیس «کهکشاں "سطے پی، میدددیاد

#### مېزب انسان-بېرترين شاع د بوسف بيت

ایک الیها نیک صفت نیک نو شرافی النفس مروّت شناس بُرد بار اور مہذّب النان جب زندگی کے ہرشعبہ میں نیک نامی کے ساتھ اپنی بہجان بڑھاتا ہو ' اسکی طرز حیات ، رکھ رکھاؤ' روادادی اور صلح لِه نظیمیت کے بارے میں ہراس سخض کی انھی رائے ہوگ ہوشائسگی شرافت اورانسان دوستی کے دموزسے ہم کنار رہا ہو .

مرات او ان ایر است کی ایک میں کا میں کا بین جب کی ساری زندگی کشکس سے دوجار ہوتے ہوئے کئی کشکس حیات و حالات کی براہ دوی اور عبیتہ زن سے دوجار ہوتے ہوئے کئی مسکراتے ہوئے کا کتنا ت ہیں مسکراتے ہوئے کا کتنا ت ہیں مسکراتے ہوئے کا کتنا ت ہیں جب کیجے ہوئے کا کتنا ت ہوتی سے تو ان کھول کو تھنڈک ول کو جب کیجے ہوئے اوگول سے طاقات ہوتی سے تو ان کھول کو تھنڈک ول کو حسرور اور زندگی ہیں ایک فوشگوار لیر دوڑ جاتی ہے ۔ ان می کیفیات

سے والبند لوسف کیتاکی دات کھی ہے۔ پوسف کیت ، نہایت یا وقاد ، معتبر ، نرم گفتار اور شاکستہ انسا ہیں ۔ جب کھی کھی لوسف بکتا سے ملاقات ہوق ہے تو مجھے بے حد مسر محسوں ہوتی ہے ۔ زندگی کے ساتھ ان کا رویہ شریفی اند مصلح انداور روا داراند دیا کرتا ہے ۔ ان کے جہرے کی مسکرا ہوتی یہ بتاتی ہے ممہ

وه فیرسکون اور مطنتن زندگی گذار کیے ہیں ۔ محتاط دوی انسان کوشائشتہ سادیق سے ملنساری خوش اخلاقی کامیاب زندگی کے لیے فیمن ال ہوتی ہے ۔الیسی تمام خصوصیات بھی اوسف بگیا کی شخصیت کا ایک حصرس. يوسف كيا مرار ساع دوست بين الناسع ميرى يسم وراه بریت بران ہے ۔کوئی ۲۵ سال پیلے سی مشاعرہ میں السے بہلی ملاقات بوقى تقى - يوسف يكتّا أيك البيت المياع بن معن ك كلام ك مطالعرس يدظا بربوتاب كران كدث عرى كارتشة كاسيكيد بهيت قريب بي عفر ما فركم تخليق معبارات بران كاكلم ليي طرح انترتا ہے ۔ پوسف میکتا ایک کہند مشق شاع ہیں مشاع وان کی مِنْگامہ الکّسے دور رسبتہ ہوئے اپنی دینیا میں خوش ہیں . ان کاکلام روزنامہ مسیا مست ، یہنداتے دکن اور متصف کے علاوہ لک کے ادبی رسائل میں سٹارنے ہوتار مہتاہے ۔ ایوسف مکتا کوزما ﷺ طالم علی سے سی ستھ مردب کا دوق ہے ۔ انہیں یر اعزار حاصل سے کم حیدلاً با دکے خیداب تذہ سخن کو بھی انہیں سنے کا موقع ملا ۔ پیسف كيت كا دبي الجنول سے وابتہ ہيں ۔ ار دو كے ايك خادوش فارث گذار ہیں ۔ سکندرآبادی مشہور ادبی انجن اردو رائنظرز فورم کے صدر بوف کے علاوہ الجن محیان اردوسکندرا باد کے سربرست اعلیٰ بن پوسف بکینا کے اس مجوفہ کلام (گونگی دعا) بیں قارئین کواپی پیند کے اچھے اچھے شعر مل حامین گے اس لئے بی خارشعار او طرم ہیں گئے میں نے جو کچھ لکھا ہے میرے ستھنی نا ثرات ہیں ۔ ایسے ہی تا ترات تھا م ساء دوستوں کے معبی ہوں گے ، مجھے بقین بہیک اس مجوء کلام کی ادبی حلقول من الجَيى خامى يذبران يو كى .

اليساناخات

## يوسف بكيتا ميرى نظرين

سلطاخلوص مجشيت وافت اوريكما خلاق أكركسي شحيت كو كواحاكما في تووه يوسف يكتاكي شخفيت سبع. كذرابادك بزرگ اورنا مورشع اعمی آب کاشفار ہوتا ہے ۔ یوسف بکت بنیادی طور پر سبخیده کشاع بین منیک سیرت اور رسول باکش سے والما نہ عقیدت بھی رکھتے ہیں کہ سب کے کلام ہی سادگی ، روانی اور مرجب تكى يان حاتى سے . آن كى فاعرى مي عفر مدرك كريك ت كي احساس بعي ملتاسيعي - ترقي بيندي كيساته بالتوك تعد النول نے کلاسیکی ادب سے می اینا درشتہ استوار رکھاسے ۔ ال کے کلام میں قدم و حدید رنگ کا خونصورت امتزاع ملتا ہے ۔ ان کامجوعاً کمام ان کام کمون کا مول سے دىكھاجائےگا.

مُ اکٹر اظہرافسر نی کہتی ہے ہیں

#### بر المرسف بكيث ايك عمده شاع اليك بالضاق انسا

جناب یوسف بکتا سکندرآبادگی ادبی دنیا کے پہلے ستاع ہیں خبول نے کلام ستاع ہیں اس انڈیا دیٹر و حددا بادسے پہلی بار کلام سنایا اور ستائش کے سینکرٹوں خط وصول ہوئے ۔ آپ ملک کے اچھے معیاری پرجول ہیں ستائق ہوتے رہتے ہیں اور پہند کئے حلتے ہیں ۔ حضرت عارف البال سات ہوتا رہنے گوئ کے مثل الشبوت شاع ہے اس ان کے ساتھ ساتھ ساتھ ستاگر ہیں ۔ اسی لی کام میں سلاست روانی مشکفت کی کے ساتھ ساتھ کونہ مشتق کا اظہاد ہوتا ہے ۔

ایک عده سنام بونے کے باوجود نہایت با اضلاق اورلن ترانیوں سے دور ہت مرکھتے ہیں ۔ شخصیت کے ساتھ کلام میں بھی عاجری انکسای اور نرمی پانی جاتی ہے ۔ مزاح میں بھی طبع آزائی کی ہے مگرانداز سب سے الگ اور منفود ہے ، اپنی قوم اردو زبان ادب و تہذیب کے ساتھ ساتھ خدمت کا جوبے پایل خذب ہے ہیں ہے قابل قدر ہے ۔ ساتھ خدمت کا جوبے پایل خذب ہے ہیں ہے قابل قدر ہے ۔ ستمری فجوع " گونگی دعا "کے لیے ببانگ دہل دعاکرتا ہول کم وہ مقبولیت کے بام عروج پر بہنچ ۔

شاغه ادیب بیر پرسف بکتاکی مراحیه شاعری دوسف بکتاکی مراحیه شاعری

جس طرح بروفیسر رگویتی سہائے فراق گورکھیوری جنفیں رسیدا محد مدنق نے ابنی تصنیف" جریدغزل" میں انبیویں صدی کے غزل گولوں میں صفی اول کا شاع قرار دیا ہے ، تہمی تہمی لینے سنہ كامره مدلين كم لي غزل كوئى كعسلاً وه تطعات بهى كمدليته تق. ا*سی طرح جناب یوسف یکنا تساحب بھی منہ کا مزہ بد*لینے کے <u>لیے س</u>جیرہ نٹنا عری کے علاوہ مزاحیہ اشعار تھی کہہ لیتے ہیں . ان کے مزاحیہ کلام کے مطالعُ سے حوت المتر طنزو مراح کے نائندہ جریدے سے گوقہ "کی رمیت تھی بن چکا کیے سماجی برائیول سیاسی بدنظمیں الفرادی مرحالی اور احتماعي لوكصلا بدط كى بحر لورع كاسى ملتى بيد . چيز مشعر و تيجيئے گا . جویل غند مرے میں بیت ان کو کوئی سے زاہنیں ملتی بنا پر کیراند سریرا بہرے جینے والے تو بول بھی جیتے ہیں سربه محيولول كاتاج كيساسي <u> مار سوبیس ہی تو تھران کے</u> أب ينجي بين كيول ميال كيتاً للسلاك الكريسان لكاسيم من خصا لا يول پر مو ليسے يدر پر بارو - نوندول ي مائ پر جوا ترات ، بي میں چور ہوں مگر اپنے ہی باپ کے فن کا <sup>—</sup> غ. آر طری کی تھی چیر کھی سنا دیا کہ کہیں ے، ۔ جناب ریاست علی تاج ایم آ (منطف لکچرار کریم نگر)

میرے کنے یوسف کتا ایک بار موری ( عاط کا کا محصیت کا مام ہے . میں انہیں بحیثیت شاء اور سرکاں عمدہ دار کوئی تیسو میشن سال سعے جانتا ہوں۔ بوسف مکتا بحیثت طدی نی او کریم نگر تشریف لائے تھے ' نا قرصد لقی مرحوم کی وج سے کہم نگریس بڑی عمدہ محف کیس منعقد مع اكرتى تفيس جهال كينا صاحب كون ص طور رمد غوكها حامّا تقيا يه بادگار اورمفيدم عفيلس بادآتي بس توعجب كيف تشافياري موحال سم برُد مايه ما اخلاق معامله فنيم منتظ أور دل در دمندر كصنے والے استعرف ادب کی دنیا میں ایسے محاس وشائل کم لوگوک میں یانے جاتے ہیں۔ يون عبى وه ايك اليسي بيرهى سي تعلق ركھتے ہيں جو كے ليے يہى حضائص گوماسروائيه حيات ميواكرتے تھے. قشمت سے انہيں حيد آباد كے بعض مرے اور التھے مشاموں كى معبتيں تفييب بوش درافس كمنا دعلم سے زبادہ بیغلم محبتیں ہی فئار الجفتی سنوار تی ہیں جس اتفاق كران مل سابعض مزركول سے مجھے تھي استفاده كاموتع ملا ہے -رضی الدین حس کمیتی لینے وقت کے جیدا ساتندہ میں سے تھے علی اختر نے نظر کوئی میں طرا نام بیدا کیا تھا تصرت عبدالفیوم خال اقت اقبال اور کارل مارکس کے بیٹ اروں میں تقے بٹ علی کے علاوہ اروازی اور طرامه نكارى هي ال كم معروب مشعل تقع سعبن لوكول تراك مفات

ك محفلين دميمي بين وه جانة بين كركيسا ادب قوار ما حول ان يزركون كى معتبت بن ميسراً ما تفا-يوسف مكية صاحب السيهي ايك عالمت عرا حفرت کے ارت دال مرہ میں سے ہیں جن کی مہارت تاریخ گوئی کے قائل طب نرے امل علم بیں . "فاضی انجم عارفی اور بیروفیسر المیرعاد فی ( دلی یونورسی ان ہی کے نامی گرامی سیوٹ ہیں جس سٹاع کوئ آمیھا ما حول محمدہ محبتين اورت السنة وتخة كاراسا تذه ملين الماشيه وه اس لائق بهونا ب كر السي فرصاحات بسناحات بلكه خوداس سي على استفاده حاصل کیاجائے ۔ لول بھی وہ مجھ سے بنتر ہیں ستر کے بیلیے میں مول کے . چنا بخر اتنے بیول کے تجربے اور مشار سے مجی اِن کے کلام یں لاز ا در استی ۔ محفے خوشی ہے کہ ان کے بارے ہی لکھتے کا محط شرف لماسے ۔ يوسف بكتما كا يمجموع كلام " كونكى رعا" بهلى بارمنظرعام برار السعة بھلاہو اردو اکا دیمیول کا کہ ان کی مالی امداد ر حزوی بی سبھی کے

یوسف بیسا کا پر موعد هام موسی دعا بری بادسطره م پر اربای که که ایم اید دو اکا دیمیول کاکدان کی الی ایداد ( جزوی می سهی ) کے سبب کچولائق اورائی سبتیول کے رشحات قلم می روشنی کا مذریکھنے کیے ہیں ۔ " گونگی دعا" دراصل ان کی ایک موتر نظم کاعنوان سبع اسی کومجوع کا نام قرار دیا سبع ۔ مجھے اسی پر کوئی گنده بنیس کونا سبع ، لینے تا ترات قلمبند کرتا ہوں .

سر کونگی دعا کا مسودہ بیں نے دیکھا۔ اس میں 7 نعتین ﷺ نظین 16 قسطعات اور وقط غزلیں مشامل ہیں آخر میں بیتہ نہیں کیوں کیسے اپنا مزاحیہ کلام بھی ( کا کاغزلیات ) مشامل کردیا ہے۔ بہربوط نہ لگاتے تو اجھا ہوتا۔ بہرمال کلام مکمیا کے مطالعہ سے یہ با صاف طور بیرظ ہر بہو جاتی ہے کرٹ عور کی اور پختہ مشق ہے اور اس کے بہاں سمنے کو معمی بہت کھی ہے ۔ زبان وبیان درست کو زادا صاف اور مواد عمر حاصر کا عکاس ۔ انہوں نے دوایت کی پاسدادی مجمی کی ہے اور کھیے تی باتوں کو مجمی اپنی شاعری ہیں سمویا ہے ۔ ان کاکلام کل ولببل کی داستان ہی نہیں عصری سیست کا نما ذہمی ہے ۔ ان کا حال یہ ہے کہ سے ۔ ان کا حال یہ ہے کہ

تحجیم روایات کو سینہ سے لگار کھاہے مجھے لیتین ہے کہ " گونگی دعا" کا قاری مایوس نہیں ہوگا۔ اسے

معظے بھیں ہے کہ موسی دعا کا فاری مایو کا ہو ۔۔۔ پڑھ کر بنتے اور بیرانے دونوں مکاتب فیکر تطف اندوز مہوںگے۔

جناب رضاوصفي صا

جیساکہ آب جا نے ہیں ہارے ادب کے دوبڑے دبستاں ہیں (مَدَاورغالب اوران میں کئی گردہ ہیں ۔ یوسف یکناصاب کا تعلق کس گردہ ہیں ۔ یوسف یکناصاب کا تعلق کس گردہ سے بع یہ تو نقادی تباسکتا ہے ۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنوں نے ہر مکتب خن سے فیص اصطایا ہے دبیعیت نہیں کی مکتب طاحب کا دہن بیجیدہ ہنیں اصطایا ہے ۔ وہ عمومًا علامت واستعار ہے ہیں نہیں میں کر کا ان ہیں بات کرتے ہیں ۔

م ن کویٹے صفتے موسئے احساس ہوتا ہے کہ اُن کی مشاعی بیانیہ مے اوراس سے ابنول نے مراکام تھی لیا ہے . اس کا ایک فائدہ تو یہ بیکہ انہوں نے لینے استعاریس عب سجریات کا اظہار كما بدأن كوجان كي حاض كے الے خسى دور از كار حوال كى فرورت سے نه کسی ماص اصطلاح کی - ان کے استعاد غیر پیجیده ره کر کھی تجرب كامفصل اظهار بي اوراس سے بديات مين نكاتى بيد كرا علامت م استعاره إلى عادى سيدها ساده فن مى ليي زمانے كے إسرار ك والمل بوسكتاب . السامعلوم بوناسيد كر آبول ين اركى من كركارى \_ بیخودی میں ہشیاری کا گرمیان الیاسے اسی لئے تو وہ تھیا تیس برس سے بڑی دلجمعی سے شعر کہدرسے ہیں۔ خوشی کی بات ہیک اب أن كامجوتُ كلام (كونكى دعا) منظرعام برارماب مجمع اميدمبك عام شائقين شعر وادب مين اسكي يُدليلن بوكي.

بعناب عادل راث بي بهم مير آباد

سکندرآباد کے شعرایی جناب اوسف مکیا کسی تعارف کے مختاج بہنیں ہیں۔ آپ گذشتہ تبین دہول سے اردوشتر وادب کی بے لوٹ خدمت الجام میں میں میں نے اہمیں متعدد رسائل واخبالات ہیں بڑھا ہے اور ال کست مت اعول ہیں شخصی طور پر سنا بھی ہے ۔ آپ موف اجھا کہتے ہی ہیں بلکہ اجھا بڑھتے بھی ہیں۔ آپ کے کلام میں کل سکیت اور ترقی پندر تجانات کا حیمی احتراب ملتا ہے ۔ ان کا زیرانشاعت مجوع الوئی دعا المقبولیت قال المحدد کیا۔ تشاهد مدلقی ایڈیٹر "نی دنیا" نی دھلی

سکندرا باد کادب ملقول میں جن چند ناموں کو انتہائی عرت اور اخرام حاصل سے ان میں جناب یوسف کیتا کا شمار ہوتا ہے۔
 طویل عہدی منرمندی اور بیرانہ وقار حناب یوسف کیا کی شاعری کا خاصہ ہیں ،حیدر آباد ریڈیو ہویا ہندور شان کے معروف معید ری اسانل وا خبادات موں جناب یوسف کیتا کا ام سننے اور پڑھے کو لما رمتا ہے۔
 منا دمتا ہے۔

ایم کے عربی عطاری عربیہ اجیری د مربکادمحل یسکندرآباد)

• جناب یوسف کمی سکندرا بادک کمید مشق ' بزرگ استاد شاع بیں - الن کادل نواد سحرا کمیں ترتم الن کی شاعری کے لئے سونے پرسبہاگر کا کام کرتا ہے۔

### أطهارتشكر

میں ممنون ومٹ کور ہوں

ا۔ میری لو کیول تفنیس ایم اے) اور باحرہ (ایم اے) فرنج اسکالر کا مخول نے خلوص دل سے دعاکی کہ میرا شعری مجوعہ شائع ہو۔ اور وہ شائع ہوگیا۔

اپنی شریک حیات فاطم لوسف کا حیفوں نے اس مجموعہ کا نام تجویز کیا
 عزیز دوست ممتاز شاع محس جلگا نوی کا حیفوں نے نظمول غزلوں
 کے انتخاب میں لیئے مشوروں سے نوازا ۔

ہ ۔ ممتاز شاع وادیب شاغل ادیب ایم اے خصوص شکریہ کے مستحق ہیں ۔ موصوف اس کتاب کی کتابت سے طباعت تک ہرم حلم پر پیش بیش دیے ورنہ اس مجوعہ کا زاد و طبع سے کراستہ بیونا نام کن تھا ،

ه ممتاذشاع صلاح المرتين ها نير ما حفول في مرموط بر ديري بمت بدهائي الم المرتين المحفول في مرموط بر ديري ممت بدهائي الم المحفول المراب كالمحفول المراب كالمحفول في المراب المحفول في المراب المحفول في المراب المحفول في المراب ال

٤ نيرنگ اوب بيليكيشنز حيدرآباد كاجواس كناب كوناشريس . بعيد ف بيكستا

سراماد کے بونانی دوار از اداروں میں حمداني فالتبسي فحري العمصاح جمراني فاصل بحياد كرده تنسير بهدف لوناني ادومات ممانی برسرطانک : دمائی کمزوری دورکرتا ہے۔ بالوں کو تعبر نے سے بيانام ، انس رُها تابع يرياه ميكداد اور مائم بنانام وال فوره ديم جون يس مبي كاراً مرسي - بالون بس موجود حوول كاصفاياكر اسب. معول انری : یمعون قرت باہ ہے - تام عبسی مروردوں اور ماروں كو دوركرنا ير مافط كوبرها ماسي مدت من فيت أور طبیعت میںنشاط پردائرتاسیے - ا دووای زندگی کو خوشگوار بنا تا ہے۔ حلوص السوال : تام سوائي بهادول كوحتركم اسع . كرود اوروقت سے پہلے نوڑھی معلوم ہورا وال عورتوں کو تندرسات اور محت مند بنا آ سے حت ارقی ، قت یاه کویژهاتے ہوئے سنسی کروروں کو دور راج مراكي مد : قوت بيناني كوروش تريناتاب - اس كامسلس استعال من مكون عام بيما ريول كو حتم كرد تياسيم-جلن كابيسته حمداني فارمسي ارخطرف ا/531 - 4 - 1 علقب ما مع مسور شركاد ، حيدرآباد - 48 فون: 12801

#### نیک تمتاوی کے سامتھ



فطفراحد في

2-4-544

نله گه کسی کندرآباد

نيل خواهشات كے ساتھ



کاٹن کانتھ 'کاٹن کینوائٹس' کار اور اسکوٹر کور کی بہترین کوالٹ<u>ی کے لئے</u> یاد ر<u>سکھیئے</u>

نشاپ نمبر 23-294/22-7- 22° روبرو سالار حنگ مارکٹ د لیوان دلوڑھی میدرآباد 50000 دلے پی جامہ زیبی بھی عجب شکے سے زمانے ہیں صفی البیے و لیسے بھی نگا ہوں میں کھٹک جاتے ہیں

اسل شعر کی روشتی میں

اپی این این کے ملبور ات کے لئے ا استرافی لائیے



كندلاً باديس نواتين كالبنديه واحسد ستوروم

نزد محسمه مهانما گاندهی که می روط سکندرآباد (کے بی)

فوك: 814850

#### نبك نوابشات كيساتف

ستادی بیاہ اور دیکر تقارب تحییلیے

سشهر كندرابادي موزوں ومركزي مقا)

شادى خارجھى مىمن جاء

(رحطرفی نمبر ۵۵۲/۸۵) مله گهٔ وام گومال رمیٹ سکندرا و نرومسی زلکتر

مناسب معاوض بریاکزه ماحول شرکے بیشترم احات بازارو مارکط سے قریب • جله سپولتوں سے آرابتہ • كتاده بال • لائم سكه • يوبيس كفير يان • روشنی • کراکری • کتاری • مشامهانے • ویکیس • شطر تخبال وغيره كى سبيلانى كا أنتظام .

 شادی نفامہ جمع ۸ نبکے "ما سٹب ۲ نبیج الاط کیا جا كَنْكُ كِيلَة : منتظم صاحب كجيم مين جاعت للمنظر سكندراً بادسه دبط افغات : صبح - اجيح ناشام ۵ سيع ، جعد كونعطين دست كي \_

# اق حال ناكيورلى كرمقدم كرسائة تالغ بورىي رى مصامن كانجوع شاعل ادر 1993 - ايم ساء ول - مجوع كلام علامه للج قريشي الدير طبع الشنز 304/9/3 - 4- 1-مسرراكاد 500048